

نَصْ الْطَلِيْدِ إِلَى الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ إِلَيْهِ الْمُعْلِيدِ الْمِعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمِعِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِي الْمِعِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِيلِي الْمُعِيلِي الْمِعِيلِي الْمُعِلِي الْمِعِيلِي الْمِعْلِي

وَكُالْنِيْنِي الْمُرْسِيْنِي الْمُرْسِيْنِي الْمُرْسِيْنِي الْمُرْسِيْنِي الْمُرْسِيْنِي الْمُرْسِينِي الْمِينِي الْمُرْسِينِي الْمِرْسِينِي الْمُرْسِينِي الْمُرْسِينِي الْمُرْسِينِي الْمُرْسِينِي الْمُرْسِينِي الْمُرْسِينِي الْمُرْسِينِي الْمِلْمِي الْمِيلِي الْمُرْسِينِي الْمُرْسِينِي الْمُرْسِينِي الْمُرْسِينِي الْمُرْ

ليف چيمُمالاُمِّة بَضْرُهُ مَولانا اِشْرِف على تصانوى الطِّنْطُ

56

كاوسشىن حَ<mark>ضرت مَوَلانال رِشاد اجمَهُ صَاحبُ فاوقى</mark> اُشنادَىمَددىسَه دَابُ الأنسادم س*جديش دوث ك*ي

زم زم بياشر

جديد نظر فانى شده ايديش ملتى الآية م

نشِرُلُطِيْنِ

النابية المنابعة المن

لين يجيم لأنتهٔ ضرة مولاما اشرف على تصانوى الطيالا

كاوسىٽ حضرت ثولاناإرشاد اجمائصاحب فاوقی

> نور نیم بیم لیشی کرد در متدس میداند دارار کردی

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هير

### ضروری گزارش

آیی سلمان بسلمان بونے کی حیثیت تر آن مجید، احادیث اور دیگر دینی کتب میں عواقلطی کا تصورتیس کرسکا۔ بواجوافلاط موگل بول اس کی تھے واصلاح کا بھی انتہائی انتہام کیا ہے۔ اس وجہ ہے بر کباب کی تھے پر ہم زر کیٹر صرف کرتے ہیں۔

تاہم انسان، انسان ہے۔ اگر اس استہام کے باوجود بھی کمی غلطی پر آپ مطلع ہوئے ہیں مطلع ہوئے ہیں مطلع مول اور گئے میں اس کی مطلع فرائیں تاکہ آئندہ ایڈیٹن میں اس کی اصلاح ہوئے گئے اعلی اسلاح ہوئے گئے اعلی اسلاح ہوئے گئے کہ مصداق بن جائیں۔ المیڈو الشقوی کی کے مصداق بن جائیں۔ اخوز اکٹھ اللّٰہ تعالیٰ جوزاء جوید الا تجوید الا تحوید الا تحدید الا تحدید الا تحدید اللا تحدید الا تحدید

جرا تم الله تعانی جزاء ج<sub>وم</sub>یلا ج

\_\_\_ متجانب \_\_\_

احباب زمزم پبلشرز

ملنے کے دیگر پتے:

دارالاشا هسته اردود بازارگرا چی مکتبه: ابناری زوصه ایری سهید ریمارگالونی کرا چی قد یکی کشب خانه بالعثامی آرام بارغ کرا چی معربی فرصه رامید چرک کرا چی قون :7224292 مکتبه رحانیه اردود بازارانه جود

### الرسويطاني

| الرسوطاني |                                                                                                                                   |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| صفحه      |                                                                                                                                   | j   |
| ra        | ریبلی فصل - نور حمدی اللے کے بیان میں<br>دوسری فصل - انبیائے سابقین میں آپ اللے کے فضائل ظاہر                                     | *   |
| ۳.        | ووسری فصل — انمیائے سابقین میں آپ ﷺ کے فضائل ظاہر                                                                                 | *   |
|           | ہونے کے بیان میں<br>تیری فصل — آپ ﷺ کے نب کی شرافت و نزامت کے بیان                                                                |     |
| ۳۸        | یں<br>چوشی نصل - آپ ﷺ کے دالد ماجد اور جد امجد میں آپ ﷺ                                                                           | *   |
| m         | کے نور مبارک کے کیجھ آثار ظاہر ہونے کے بیان میں<br>پانچویں فصل — آپ ﷺ کے والدہ ماجدہ کے بطن میں قرار پانے کی<br>سامند کے الدیمانی | - 6 |
| 44        | برکات کے بیان میں<br>چھٹی نصل — ولادت شریفیہ کے وقت پیش آنے والے واقعات<br>کے بیان میں                                            | *   |
| r'A       | l                                                                                                                                 | *   |
| ſΥq       | آٹھویں فصل ۔ آپ ﷺ کے بیپن کے چند واقعات کے بیان میں                                                                               | *   |
| ۲۵        | تویں فصل — ان لوگوں کے ناموں کے بیان میں جنبوں نے باری                                                                            | *   |
|           | باری تربیت اور ووده پلانے کی دمدواری بوری کی                                                                                      | å   |

|       | 968   |                                                                           |    |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 88    | صفحه  | عنوان                                                                     | 88 |
| 8.    | ۵۸    | وسویں فصل - جوانی سے نبوت تک کے بعض حالات کے بیان                         | *  |
|       | 71    | میں<br>گیار ہومیں قصل — وگ کے نازل ہونے اور کفار کی مخالفت کے بیان<br>میں | *  |
|       | 44    | ۔<br>بارہویں فصل — واقعہ معراج شریف کے بیان میں                           | *  |
|       | 1+/   | واقعد معراج سے متعلّقہ فوائد                                              | *  |
|       | 100   | قسم اول فوائد حكميه                                                       | *  |
|       | ۵۲    | تفسيرآية الاسراء                                                          | *  |
|       | 140   | تیرہویں نصل — حبشہ کی ہجرت کے بیان میں                                    | *  |
|       | ITT   | چود ہویں نصل — نبوت کے بعد مکہ میں قیام کے زمانے کے بعض                   | *  |
|       |       | اہم واقعات کے بیان میں                                                    |    |
|       | ۱۲۵   | پندر ہویں فصل – مدینہ طیبہ کی ہجرت کے بیان میں                            | *  |
|       | ı     | سولهوي فصل - مدينه طيبه تشريف لانے بعد بعض مختلف اہم                      | *  |
|       |       | واقعات کے بیان میں                                                        |    |
|       | IP7   | سترہویں فصل — آپ ﷺ کے غزوات اور ان کے ضمن میں بعض                         | *  |
|       |       | دوسرے مشہور واقعات کے بیان میں سالانہ ترتیب کے ساتھ                       |    |
|       | 184   | بجرت کا پېلاسال                                                           | *  |
|       | 1846  | جباد کافرض ہونا                                                           | *  |
| 50000 | (rr   | غزوةالبواء                                                                | *  |
|       | سوسوا | ابتدائے اذان                                                              | *  |
| 8     | سوسوا | أتم المؤشين حضرت عائشة كي رخصتي                                           | *  |
|       |       |                                                                           |    |

| - 58  |                             | 88 |
|-------|-----------------------------|----|
| صفحه  | عنوان                       |    |
| 19    | ہمائی جارگ کامعاملہ         | *  |
| ırr   | ابتداء جمعه ا               | *  |
| IPP   | البجرت كا دومرا سال         | *  |
| ip~p~ | غزوهٔ لواط                  | *  |
| lh-h- | غزوة عشيره                  | *  |
| 1944  | غزوهٔ بدر کبریٰ             | *  |
| 19-7- | غزوه بني سليم               | *  |
| ı۳۵   | غزوهٔ سویق                  | *  |
| ı۳۵   | غزوه غطفان                  | *  |
| ı۳۵   | تېدىلى قبلە                 | *  |
| ı۳۵   | فرضيت زكوة                  | *  |
| 110   | فرضیت روزه                  | *  |
| 110   | وجوب صدقه فطر               | *  |
| ı۳۵   | ابتدائے عیدین د وجوب قربانی | *  |
| ı۳۵   | <b>بی بی رقبه شکی و فات</b> | *  |
| ı۳۵   | بي بي ام كلثوم مطلح كا تكاح | *  |
| llm.A | نې بې فاطمه شکا نکاح        | *  |
| 1924  | هجرت كاتيسراسال             | *  |
| llm.A | غزوه بنوقينقاع              | *  |
| · Im4 | غزوة احد                    | *  |
| IPY.  | غزدة حمراء الاسد            | *  |
| 2.2   |                             | 28 |

| صفحه   | عنوان                            | ] |
|--------|----------------------------------|---|
| 1112   | اريدر جي                         | * |
| 11-2   | واقعه بيرمعونه                   | * |
| IPA    | غزوة بنونضير                     | * |
| 19~q   | حرمیت شراب                       | * |
| 1849   | پيدائش امام حسن "                | * |
| 941    | <i>ججرت کاچو تھ</i> ا سال        | * |
| 100    | غزوه بدر صغري                    | * |
| 1144   | پيدائش امام حسين "               | * |
| Il.    | چرت کا پانچوال سال               | * |
| 10-4   | غزوه دومة الجندل                 | * |
| . 100- | غزوة مريسط                       | * |
| (M)    | حفرت بورية ع لكاح                | * |
| IMI    | قصدافك                           | * |
| IP's   | غزوه خندق                        | * |
| 100    | غزدهٔ بنوقريظ                    | * |
| سما ا  | غزوه عسفان                       | • |
| mm     | صلاة الخوف                       | 4 |
| 144    | مربيه خبط                        | 4 |
| וריי   | آيت تجاب                         | 4 |
| 164    | جرت كا چهناسال<br>جرت كا چهناسال | * |
| باماة  | غزوه بنولحيان                    | 4 |

|            | صفح        | عنوان                                             |   |
|------------|------------|---------------------------------------------------|---|
| ır         | ٠,٠        | مىرىيە ئىجار                                      | ٠ |
| 'n         | ٧٦٧        | صلح حديبب                                         | * |
| ır         | *4         | مرية جموم                                         | * |
| ır         | *4         | نی کی زینب ﷺ کے شوہرا بوالعاص ؓ کا اسلام          | * |
| ır         | **         | مريد دومة الجندل                                  | ٠ |
| ır         | **         | واقعه عريتين                                      | * |
| l I        | *4         | غزوه غابه                                         | ٠ |
| ır         | '-         | غزوه خيبر                                         | ٠ |
| ır         | ۲ <u>۷</u> | اہل فدک ہے صلح                                    | * |
| lu 🕷       | <b>7</b> 2 | ام الموشين حضرت صفيه أست لكاح                     | * |
| ı,         | ^^         | آپ کا وز ہر دیا جانا                              | * |
| ) I        | ۸*         | گد <u>ھے ک</u> گوشت اور متعہ کی حرمت<br>سین برونت | * |
| in in      | ۲۸         | وادى القرئ كى فتخ                                 | * |
| 9 "        | 79         | قحط سالی                                          | * |
| 2          | 79         | هجرت کا ساتوا <i>ں س</i> ال<br>م                  | * |
| <b>4</b> " | ۵٠         | عمرة القضاء                                       | * |
| 9          | ۵٠         | ام المؤثنين حضرت ميمونه ﷺ نكاح                    | * |
|            | ۵٠         | ججر <b>ت کا آ</b> ثھواں سال                       | * |
| 14         | ۵٠         | غزوهٔ مونته                                       | * |
| 1          | ۵۱         | غزوة ذات السلآسل                                  | * |
| 1          | ا۵         | غزوهٔ ذی الخلصه                                   | * |

| 9888  |                                                             |            |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------|
| صفحه  | عنوان                                                       |            |
| ام ا  | ∻ ځک                                                        |            |
| ior   | <sup>چ</sup> غزوه هنین                                      | ۶ 🖁        |
| ior   | · محاصرة طاتف <sub>.</sub>                                  | > <b>8</b> |
| ior   | آپ ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی بیدائش                     | •          |
| ion   |                                                             | * 🛮        |
| ior   | بجر <b>ت</b> کا نواں سال                                    | *          |
| 100   | مسجد ضرار كا واقعه                                          | * 🖁        |
| 100   | فرضيت حج                                                    | *          |
| 161   | نې بې ام کلثوم کا انتقال                                    | *          |
| 107   | <i>بجرت کا و سوال سال</i>                                   | *          |
| rai   | تجنة الود اع                                                | *          |
| רבו   | آپ ﷺ کا وصال                                                | *          |
| 101   | المفار ہوئیں فصل — و نود کے بیان میں                        | *          |
| 141   | انیسویں بصل — حکام اور اہلکاروں کومعین فرمانے کے بیان میں   | *          |
| in in | بیسویں فصل - بادشاہوں اور سلاطین کی طرف پیغام بیجنے کے بیان | *          |
|       | يين ا                                                       |            |
| 140   | ان باداشاہوں کاذکر جنہوں نے آپ اللہ کے پاس اپنے اسلام       | *          |
|       | لائے کی خبریں بھیجیں                                        |            |
| 144   | اكيسوي فصل - آپ الله كابعض اخلاق، عادات اور خصائل ك         | *          |
|       | ييان ميں                                                    |            |
| 144   | شم الطيب (ترجمه شيم الحبيب)                                 | *          |
|       |                                                             |            |

| 58   |                                           | _ |    |
|------|-------------------------------------------|---|----|
| صفحہ | عنوان                                     |   | 59 |
| 144  | وصل آپ ایس کے ملیہ شریف کے بیان میں       | * |    |
| 144  | چېرهٔ میارک                               | * |    |
| 144  | قدمبارک                                   | * |    |
| 174  | سرمبادک                                   | * | Ĭ  |
| MA   | بال مبارك                                 | * |    |
| MA   | پیشانی مبارک                              | ٠ |    |
| MA   | ابرو مبارک                                | * |    |
| ۸۲ì  | ناک مبارک                                 | * |    |
| AFI  | وازهی مبارک                               | * | ŧ  |
| NY   | تپلی مبارک                                | * |    |
| IAV  | ر خسار مبارک                              | * |    |
| .IYA | و <sup>ب</sup> ن مبارک<br>-               | * |    |
| 144  | وندان مبارک                               | * |    |
| 144  | گردن مبارک                                | * | Ě  |
| 149  | اعضاءاوربدن مبارك                         | * | Ĭ. |
| 141  | وصل 🕝 آپ ﷺ کے اوقات کو تقتیم کرنے اور طرز | * |    |
|      | معاشرت کے بیان میں<br>معاشرت کے بیان میں  |   | ×  |
| 141  | آپ الله گریس کس طرح رہے تھے               | * |    |
| 141  | آپ فلنگرے امرکس طرح نگلتے تھے             | * |    |
| ۱۷۳  | آپ ﷺ مجلس میں کس طرح رہتے تھے             | * |    |
| ۱۷۵  | آپ ﷺ مجلس والوں ہے کس طرح پیش آتے تھے     | * |    |

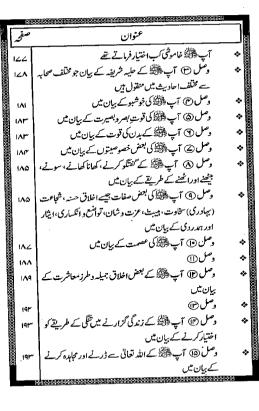

| سة    | ,                                                                              |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| منفحه | عنوان                                                                          |   |
| 190   | وصل 👚 آپ ﷺ کے حسن وجمال کے بیان میں                                            | * |
| 190   | وصل @ آپ الله كى زم متواضع اور پاكيزه طبيعت كے بيان                            | * |
| re:   | یں<br>وصل ﴿ آپﷺ کا زینت اختیار کرنے میں درمیانی راہ<br>اختیار کرنے کے بیان میں | * |
| 199   | وصل 🕦                                                                          | * |
| 14    | وصل 🕝 آپ ﷺ کی وفات شریفہ کے بیان میں                                           | * |
| r•r ] | وصل ®                                                                          | * |
| r+r   | وصل 🕝 آپ ﷺ کی خوش طبعی (نداق فرمانے) کے بیان میں                               | * |
| r.m   | ومل@                                                                           | * |
| rom   | وصل ﴿ آپ ﷺ کوبشری ضرور تول کے پیش آنے اور اس                                   | * |
| ſ     | کی حکمتوں سے بیان میں                                                          |   |
| 4.4   | ان تمام ضرور تول کے پیش آنے کی حکمتیں                                          | * |
| r•r   | وصل @ بد ساری تکلیفیں صرف جسم پر آئیں اور روح ان                               | * |
| Ţ     | کے اثرے محقوظ رہی                                                              |   |
| r•7   | بائیسوس فصل _ آپ ﷺ کے چند مجرات کے بیان میں                                    | * |
| 444   | عالم کی کل نوشسیں ہیں                                                          | * |
| r•2   | عالم معاني كلام وغيره مين آب ﷺ كام هجزه                                        | * |
| r+A   | فرشتوں کے عالم میں آپ ﷺ کے معجزے                                               | * |
| r•9   | عالم ونسان میں حضور ﷺ کام حجزہ                                                 | * |
| F1+   | جنوں کے عالم میں حضور ﷺ کامتجزہ                                                | * |
|       |                                                                                |   |

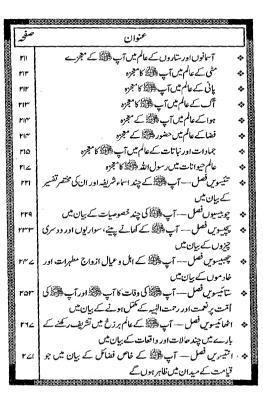

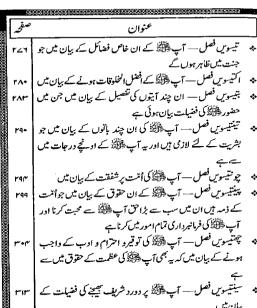

یان بیر از تیمویں فصل — آپ رفت کے ساتھ دھاکے وقت توسل حاصل مرنے کے بیان میں انتالیمویں فصل — آپ رفت کے اخبار (قولی حدیثوں) و آثار (فعلی واقعات) کے زیادہ ذکر کرنے اور تکرار کرنے کے بیان میں

| 68   |                                                         | -       |
|------|---------------------------------------------------------|---------|
| صفحه | عثوان                                                   | 25      |
| ۳۲∠  | چاليسويي فصل - آپ هنگا كوخواب ميل ديكھنے كے بيان ميل    | ٠       |
| ۱۳۳۱ | أكتاليسوس فصل - حضرات محابه، الل بيت اور علاء كى محبت و | *       |
|      | عظمت كيبيان بين                                         |         |
| ٣٣٢  | فضائل صحابه عظيظته                                      | *       |
| mmm  | فضائل وبل بيت رهي الشائية                               | *       |
| rra  | فضائل علماء ورشدالا نبياء                               | *       |
| ۳۳۲  | علاء باعمل کے فضائل کی روایات                           | *       |
| mm^  | خاتمه                                                   | *       |
| 779  | حيبل حديث مشتمل برصلوة وسلام صيغ الصلوة                 | *       |
| ۱۳۳۵ | مضمون دوم متعلّق فصل الزنتيس                            | *       |
| ٣٣٦  | مضمون سوم متعلّق فصل انتاليس، حياليس                    | *       |
|      |                                                         | 000000  |
|      |                                                         | 200     |
|      |                                                         |         |
|      |                                                         |         |
| į    |                                                         | oneso.  |
|      |                                                         | 100000  |
|      | 1                                                       | 2000000 |
|      |                                                         | haddess |
|      |                                                         | Throses |
|      |                                                         | Î       |
| 16:  |                                                         |         |

## وعرض صاحب تشهيل

رسول الله ﷺ كى ذات مباركه ومقدسه تمام بى نوع انسان كے ليمشعل راه، سرايا بدايت، سراسر خير اور بهلائى كا ذرايع ہے۔ اور كيول نه ہوكه آپﷺ رحمة اللعالمين، شفع المذنبين اور حبيب رب العالمين بيں۔ آپﷺ بى كے بارے ميں الله تعالى نے ارشاد فرايا لقد كان لكم في دسول الله اسو ة حسنة۔

غرض ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ہر تول و فعل کورسول اللہ ﷺ کے تول و فعل کی طرح بنائے توجس قدر اس کاقول و فعل آپ ﷺ کے قول و فعل سے ملتا چلاجائے گایہ شخص ای قدر کامیا بی و کامرانی کی متازل طے کرتا چلاجائے گا۔

اس مقصد کے لئے کہ آپ ﷺ کی حیات طبیبہ کا ہر رٹ آپ ﷺ کی اتباع کے طالبین و شاکفین اور کوئی پہلو طالبین و شاکفین اور کوئی پہلو بہلی کی نظروں ہے اور محسل ندر ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے شب وروز اور نشیب و فراز میں قدم بقدم آپ ﷺ کا اتباع کر سکیں۔ آپ ﷺ کی میرت مبارکہ پر ہر زمانے میں طویل اور مختصر کماییں کھی گئی ہیں۔

حضرت تفانویؒ کی بیہ تصنیف نشرالطیب فی ذکر النبی الحبیب ﷺ اس مقصد میں کسی تعریف کی محتاجہ کا ساتھ کے علام واسرار و محتیں کسی تعریف کی محتاجہ کی تعدید کے محرث اور ہر پہلوکو واضح کیا ہے اس سے کی جمری چھاہوا ہمیں رہتا ہے اس سے کی چھاہوا ہمیں رہتا ہے اور بیہ کتاب اس بیان میں مفرد ہوجاتی ہے۔

اس کی اس امتیازی شان کی وجد ہے اس کی اہمیت کا تفاضا ضاکہ لوگ اس ہے فائدہ اٹھائیں اور سیرت طیبہ کے علوم ہے بہرہ ور ہوسکیں۔ لیکن اس کتاب میں جو نبان استعال ہوئی ہے اس کی اردو قدیم ہے جس کا جھناعام آدی کے لئے اس وقت بہت کی مشکل ہے۔ مزید یہ کم سخت نے بہت کی جگہ علی اصطلاحات اور نکات بھی استعال فرمائے ہیں اس لئے بھی ان عبارات کا بھی تابہت وقت طلب ہے۔ جس کی وجہ سے اس کتاب سے یوری طرح فائدہ جمیس اٹھایا جاسکتا ہے۔

میرے ایک عزیز دوست مولوی محد رفتی صاحب زید مجد ف نے اس جانب توجہ
ولائی کہ اگر اس کتاب کی تسہیل ہوجائے تو عام آدی کے لئے اس سے استفادہ ممکن
ہوجائے گا۔ ابتدا بیس تو جھے اپنی بے بصائتی اور کم انگی کی وجہ سے تجاب ہوا کہ یہ کام
میرے لئے مشکل بھی تضا اور وقت طلب بھی اس لئے انکار کیا۔ کیکن رسول
اللہ بھی کی سیرت کے ذرایعہ اللہ تعالی کی مفقرت اور رسول اللہ بھی کی شاعت کی
حرص پیدا ہوئی جو بڑھتی چل گئی۔ موصوف محترم سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے
جراس کام کے لئے کہا اور وہ حرص جو بیدا ہو تک تھی مزید بڑھ گئی کہ اگر یہ کام میر
لئے سبب مفقرت وشفاعت ہوجائے تو کہا تی تی تو ہے تھی۔۔ اور سیرت کے خاد مول
میں جھے بھی کہیں جگہ لی جائے تو زے قست۔

یوں اللہ تعالی کے فضل سے بیر کام شروع ہوا۔ دوران تسہیل بہت سے احباب کو جو اہل علم میں سے ہیں عبارت کی تسہیل دکھا تارہا کہ کہیں کوئی مضمون بیا مفہوم بدل نہ گیا ہو۔ ان ہی احباب میں سے مولانا مجرحیین صدیقی صاحب (مدرس جامعہ بنوریہ سائٹ)سے بھی بعض امور میں مشورہ ہوتا رہا اللہ تعالی مولانا کو بہت ہی جزائے شیرعطا فرمائے۔

آخر کار اللہ تعالی کے فضل اور کرم بی سے یہ کام تھیل کو پہنچا ورند مجھ جیسے آوی کے لئے یہ کام چھوٹا مند بڑی بات کی طرح ہے میری کیفیت تو اس کام کے دوران بارگاہ نبوی میں یہ رہی ۔

تذكرة الحبيب فظفا

ہو نہ گستائی اس سے میں ڈرتا ہوں گلبائے عقیدت ہیں جو میں پیش کرتا ہوں آپ گھ کی ذات ہی کچھ الیں عالی ہے پچھ مجھ آتا نہیں لیں و پیش کرتا ہوں چھوٹا منہ ہے بات بڑی ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں میں شفاعت کا ہوں طالب ای کی خواہش کرتا ہوں

(از صاحب تشهیل)

اب امید ہے کہ اس کتاب سے سب ہی فائدہ اٹھا کئیں گے، میں نے اس تسہیل کا اسلامی میں نے اس تسہیل کا امام «میزکرۃ الحبیب شخصی تسہیل نظر الطبیب "رکھا ہے – اللہ تعالیٰ محض اپنے فعل و کرم اور عمایت خاصہ سے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرائیں اور میرے والدین، ابل وعیال، اعزاء، اقرباء، اساتذہ، اصدقاء، محسنین، معاونین اور تمام اُتمت مسلمہ کے لئے ذریعہ مغفرت، شفاعت اور نجات بنائے ۔ (آمین) مسلمہ کے لئے ذریعہ مغفرت، شفاعت اور نجات بنائے ۔ (آمین)

ينده ارشاد احمد فاروق عفا الله عندو عافاه و فقه لما يحب ويرضاه و اجعل آخر ته خير امن او لاه و اجعل خير ايامه يوم يلقاه آمين ... مدرسه مسجد باب الاسلام برلس رود گراچي كررمضان ۲۲۲ اه



### تشهيل مين ذيلي امور كاخيال كياكيا

- عبارت کوعام فہم اور آسان بنایا گیاجس میں حق الامکان کوشش کی کہ کتاب کی عبارت نہ بد لے لیکن اگر آئیس عبارت بہت ہی هشکل ہوئی تو اس کو آسان عبارت کے ساتھ لکھا گیا۔
- اگر کہیں عبارت بہت طویل تھی اور طوالت کی وجہ ہے مضمون کو بیجھنے میں مشکل محسوس کی گئ تو اس مضمون کو ان بی الفاظ کی رعایت کے ساتھ آسان بیرائے میں مختصریان کیا گیا۔
  - کتاب بیس کئی متنام پر علمی مباحث بھی تھیں اگروہ عوام کے لئے عام فہم اور فائدہ مند
     ہوئیں تو اس کو آسان الفاظ میں تعبیر کیا گیا در نہ حذف ہے کام لیا گیا۔
- عبادات میں ہیرا گراف نہیں تئے۔ ہیرا گراف بنا کر ہرمضمون اور بحث کو علیجدہ علیجدہ کیا گیا تاکہ ہرا لیک واضح اور صاف ہوجائے اور بچمنا بھی آسان ہوجائے۔
- 💿 فصول کے نمبر حیح کئے گئے اور ان کی سرخیوں کوعام فہم بنا کر ککھا گیا۔ اور جہاں سرخیاں نہیں تغییں وہاں سرخیاں بنائی گئیں تاکہ مضمون واضح ہوجائے۔
- عبارت کے درمیان راوی یا کتاب کا نام حذف کیا گیا تاکہ عبارت کے تشلسل اور
   روانی میں فرق نہ آئے اور عبارت آ مائی ہے بچھ میں آجائے۔
- ع صدیث براه راست اصل رادی سے نقل کا گئ اور در میانی واسطوں کو حذف کیا گیا۔
- کتب صدیث کے حوالوں کو عربی میں کھا گیا تاکہ عبارت سے جدا ہو جائیں اور اہل علم کی ضرورت بھی اپوری ہوسکے۔
- تمام اشارات اور نشانات جوعبارت ش نہیں تھے لگائے گئے جیسے وقفہ (کومہ)، وقف
  کاٹل (ڈیش)، سوالیہ نشان، علامت استخابیہ وغیرہ۔
  - اشعار کے ترجمہ کو بھی عام فہم بنانے کے لئے تسہیل کا کام کیا گیا۔

- 🛭 صحابہ کے ناموں اور مشکل الفاظ پر اعراب لگائے گئے۔
  - ے آبات اور فاری اشعار کے ترجمہ کتے گئے۔
- س کتاب کے مقدے اور آخری ووضمون کی تسہیل خیرگا نہیں گئے کیونکہ مقدمہ میں وجہ تالیف کے دوخواب ہیں جس میں اس وجہ تالیف کے دوخواب ہیں جس میں اس کتاب کی تالید ہے۔ کتاب کی تالید ہے۔
- س کتاب کے حواتی کو بھی اختصار انٹرک کر دیا گیا ہے۔اگر کہیں ضرورت محسوس ہوئی آبو عبارت کے درمیان توسین میں ذکر کیا گیا ہے۔
- ا بعض فعلوں کے شروع میں خاص واقعات کو فصل کے شروع میں شار کر کے اجمالًا وکر کے اجمالًا
  - والے کی دلچیسی کا ذرایعہ ہو۔
- فہرست میں بھی عنوان بڑھائے گئے ہیں تاکہ فہرست سے ہی مطلوبہ عنوان تک آسانی سے رسائی ہوسکے بے بہلے کتاب میں نہیں تھے۔



#### لِسُوم اللَّهِ اللَّهُ ظُنِ الرَّطْ فِي الرَّبِهِ أَمُّ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِينِ الذي مَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُؤلًّا مِنْ ٱلْفُسِهِمْ يَشْلُوا عَلَيْهِمْ الْيُهِوَ يُرَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَهِيْ صَلَالِ هُبِيْنِ.

اما بعدا ہے گرسنہ رجمت غفار و تشینہ شفاعت سید الابرارصلی الله علیہ وعلی الله الاطہار۔ واصحابہ الکبار۔عاشقان بی مختار و مجاب حبیب پرورد گار کی خدمت میں عرض الاطہار۔ واصحابہ الکبار۔عاشقان بی مختار و مجاب حبیب پرورد گار کی خدمت میں عرض رسا ہے کہ ایک برست ہے احباب کی فرمائش تشی کہ حضور پر نور ﷺ کے پھر حالات قبل نبوۃ و بعد نبوۃ کے حیج روابیت ہے تخریر کئے جادیں کہ اگر کوئی تشیح شند منظاف طریق اہل بدعت بغرض از ویاد محبت آپ کے ذکر مہارک ہے شوق اور رغبت کرے نیوان دولوں اتفاق ہے تیہم چند دیندار دوستوں کے خطوط آ می استدعا میں آپ جن میں مجموعاً اس غرض کی اس طرح دیندار دوستوں کے خطوط آ می استدعا میں آئے جن میں مجموعاً اس غرض کی اس حقر نے انتیار کی گئی کہ جو شرائط اس و ترک مہارک ہے برکامت حاصل کرنے ہے مثلاً جمد میں نمازی بعض رسائل میں لکھے ہیں کوئی شخص ای طرح ان حالات کو پڑھے مثلاً جمد میں نمازی جبی ہوگے ان کوسا و یا بیا و ہے موقع کے گئے الیار سالہ لکھ ویا جاوے حاصل شرائط کی رعایت و اجتمام رکھے توا ہے موقع کے گئے الیار سالہ لکھ ویا جاوے حاصل

<sup>۔</sup> بالخصوص اٹاوہ سے جناب حافظ روح اللہ خانسانب کا اور تکھنؤے حافظ عبدائکیم خانسانب کا اور الدآباوے مولوئ سخ الدین صاحب کا ۱۴ مند۔

ملے یاوعظ کے ساتھ یہ مضابین بیان کروئے ۱۲ مند۔

تذكرة الحبيب عظي تقررختم ہوا۔ایسی تصریح کے بعد بامید اس کے کہ یہ مجموعہ آلیہ ہو حاوے گا از دباد

محبت برعايت طربق ثنت كالكهنامصلحت معلوم هونے لگا اور اس كامصلحت بونااس ہے اور زیادہ ہو گیا کہ منجملہ خطوط ند کورہ کے ایک میں یہ بھی استدعاء ظاہر کی گئی کیہ موقع موقع ہے اس میں مناسب مواعظ ونصائح بھی پڑھادئے جاویں سواس طور پر اور زمادہ نفع کی توقع ہوئی پھر ان دونوں مصلحتوں کے ساتھ ہیاس وجہ ہے اور زمادہ

آمادگی ہوئی کہ آج کل فتن ظاہری جیسے طاعون اور زلزلہ وگرانی وتشویشات مختلفہ کے حوادث سے عام لوگ اور فتن باطنی جیسے شیوع بدعات و الحاد و کثرت فسق و فجور سے خاص لوگ پریشان خاطر اور مشوش رہتے ہیں ایسے آفات کے ادقات میں علماء امت بميشه جناب رسول الله ﷺ كي تلاوت وتاليف روايات اورنظم مدائح ومعجزات اور تكثير سلام وصلوة سے تول كرتے رہے ہيں چنانيجہ بخاري شريف كے ختم كامعمول اور حصن حصین کی تالیف اور قصیدہ کی تصنیف کی وجہ مشہور ومعروف ہے میرے قلب برجھی یہ بات وار دہوئی کہ اس رسالہ میں جضور ﷺ کے حالات وروایات بھی ہوں گے جا

بجا اس میں درود شریف بھی لکھا ہو گایڑھنے سننے والے بھی اس کی کثرت کریں گے کیا عجب ہے کہ حل تعالیٰ ان تشویشات ہے نجات ؓ دیں چنانچہ ای وجہ سے احقرآج کل ل جیسا کہ اس رسالہ کے شروع کرنے ہے پہلے پہم زلزلے آنچکے تھے ۱۲ منہ۔

ع حصن حمین کے تو خود خطبہ میں لکھاہے اور قصیدہ بردہ کی وجدیہ ہے کہ صاحب قصیدہ کو مرض

فالج كاهوكيا تهاجب كوئي تدبيرموثرنه موئي بيه قصيده بقصده بركت تاليف كيااور حضور المنظمة كي زيارت ے مشرف ہوئے کہ آپ نے وست مبارک چھیردیا اور فورًا شفاہوگی ۱۲ مند۔ سل چانچدابتداء رساله ساس وقت تك كدرت الأني ١٣٢٩ء ب بفضله تعالى يه قصبه بربلات

محفوظ ہے کیونکہ اب تک بد رسالہ شائع نہیں ہوا بالخصوص امسال تمام بلاد وامصار و قری میں طاعون کا اشتداد اور امتداد رہا اکثر جگه رمضان کے بعد سے شروع ہوا ہے اور اس وقت تک که ساتواں مہینہ

ہے امن نہیں ہوا مگر بفضلہ تعالی بیبال خود کچھ بھی اثر نہیں ہوا میرابقین بہلے سے متعا کہ یبال طاعون نہ ہوگا مگر اب بعد مشاہدہ کے ظاہر کرتا ہوں کہ وہ خیال میرا کہ اس کی پیہ برکت ہوگی میچے ہوا سویش پیہ بھی

درود شریف کی کشت کو اور وظائف ہے ترجیح دیتاہے اور اس کو اطمینان کے ساتھ مقاصد دارین کے لئے زیادہ نافع سجھتاہے اور اس کے متعلق ایک علم عظیم کہ اب تک مخفى تضاذوتى طور بر ظاہر ہوائے والحمد لله على ذلك اور نيزرساله بذا ميں جوذ كر حالات ہوگا اس ذکر حالات سے معرفت اور معرفت سے محبت اور محبت سے قامت مین معیت اور شفاعت کی امیدس عظم مقاصد ہے ہیں غرض ایسے رسالہ ہے منافع و مصالح برقسم کے متوقع ہوئے ان وجوہ ہے بنام خدا آج کے روز کہ اتفاق ہے رہیج الاول کا مہینہ اور دوشنبہ کا دن پہلاعشرہ ہے شردع کر دیا اللہ تعالیٰ انتمام کو پہنچا کر مقبول ونافع اوروسيليه نجات عن الفتن ماظهرمنها ومابطن كادونوں عالم ميں فرماوس آميس بحرمة سيدالسلين خاتم النبتين شفيع المذنبين صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم ابدالابدين و د جرالدا ہرین۔اور رسالہ مذاکو حسب ضرورت مضامین ایک مقدمیہ اور اکتالیس فصول اور ایک خاتمه مِنقتم کرتاہوں مقدمہ میں رسالیہ ہذا کا طرز اور ماخذ مذکور ہے۔ فصول میں مقاصد مختلفہ رسالیہ کے مذکور ہیں۔ خاتمہ میں بعض دیگر مضامین ضروریہ متعدوہ مْكُور مِول كــ و بالله التوفيق وهو نعم المولى و نعم الرفيق ــ

مقدمه شتمل تین مضمون پر:

مضمون اول — اس رسالہ کے لکھنے کے وقت بیہ کتابیں میرے پیش نظر تھیں۔ مشکوۃ - صحاح ستہ بیس مع شاکل ترزی۔ مواہب لدنیہ۔ زاد المعاد ابن القیم۔ سیرۃ ابن ہشیام۔ الشمامۃ العنبریٹ فی مولد خیر البریہ تصنیف مولوی صدایق حسن خال قنوجی،

امید کرتا ہوں کہ اگریہ رسالہ شائع ہوا توجاں جہاں اس کا بطریق شرّت مشخلہ ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ برقسم کا اس و سکون بیسر ہوگا آگے برخص کا اعتقادے اناعند فن عمیدی بعدی بی مدیب قدری بھی ارشادے 11 منہ سلہ ختم رسالہ سے پہنے ایک فعمل وروو شریف کے فضائل ش ہے اس بین علم محکی کی تقریر کی گئی ہے 17 منہ۔

عله بدرساله لکھنؤ کے خط کے ساتھ اس غرض سے آیا تھا کہ احقر اس کی عبارت کوسلیس کردے لیکن

تذكرة الحبيب

مرحوم جس کو انہوں نے شیخ امام سید شباخی معروف بمومن کی کتاب نورالابصارے

مخص کیا ہے۔ تاریخ حبیب الد- قصیدہ " بردہ۔ الروض النظیف (بید منظوم ہے)وغیرہ

مضمون دوم — ان خطوط فرمایشی میں سے ایک خطرمیں اس استدعاء کا تو اوپرذ کر ہو چکا ہے کہ اس میں مواعظ اور نصائح بھی جا بجالکھے جاویں اور ایک خط میں بیراستدعا تھی کہ تہیں تہیں مناسب لطائف و نکات بھی لکھ دیتے جادیں اور سیرو احوال کی استدعاء توسب میں مشترک اور اصل مضمون تضا اس کئے احقرنے اول اس رسالہ کو بلحاظ انہیں تینوں مضامین کے تین باب مِنقسم کرنے کی تجویز کی تھی کہ پہلاباب حالات وسيرنبوبيه مين هو اور اس باب كانام باب الأخبار هو دوسرا بأب بعض مواعظ ونصائح

مناسبه مين هواوراس كانام باب الانوار جو- تيسرا باب بعض لطائف وثوائد علميه مين هو اور اس کانام باب الاسرار ہوتا کہ اگر کھی وقت کم ہو اور مجمع میں اتفاق سے سب یا اکثر اليے صلى موے جن كو صرف حالات كاسنا بھى نافع موسكتا ، ايے موقع ير صرف باب الاخبارير اكتفاكرلياجاو الساور الركهين مواعظ ونصائح كى بحى ضرورت محسوس ہوئی توباب الانوار بھی بڑھ دیاجاوے۔اور اگر بہیں اہل علم واہل فہم جمع ہوگئے توباب الاسرار كوبهمي شامل كرليا جاوب ليكن چونكه خود روايات و اخبار كاحصه خيال سے زائد بڑھ گیا توروباب اخر کھنے ہے بہت جم بڑھ جاتا اور عام انتفاع میں تکلف ہوتا اس لئے

یہ تجویز موقوف کرکے اخبار کومتن میں اور کسی کسی موقع پر نصائے ولطائف کوحواثی میں چونکه تربیت مضایین کی اور طور پر ذهن میں آئی للذابیه فرمائش یوری نه مرسکا اور اس رساله کوماغذ میں ر کھنے کی یہ بھی مصلحت تھی کہ جن میں ظاہریت غالب ہے نواب صاحب کے انتساب سے ان کے غلو کی بھی اصلاح ہوجاوسے ۱۲ مند۔

ا . ساله میں جہال من القصیده آئے گا مراد اس سے یکی قصیده ہوگا اور جہال من الروض کہوں گا

اس سے الروض النظيف مراد ہو گا ١٢ منه-

رُ کھنے ہر اکتفاکیا کہ اگر کہیں موقع ہوا اس کوحاشیہ میں دیکھ کر ٹرھ لبایا ساویا۔اور اس رسالہ کو شروع کر کے چند فصلیں لکھی تھیں پھر بعض اتفاقات سے تخینا ڈیرے یا اڑھائی سال کا (یاد نہیں رہا) توقف ہو گیا کہ نکانک دو امر محرک تکمیل پیش آئے اول سہ کہ اتفاق سے ایک رسالہ مے بہ شیم الحبیب مصنفہ مولانا مفتی آہلی بخش صاحب كاند بلوى رحمه الله تعالى كاند بله مين نظريرا اس كي وجازت وبلاغت كود كه كر دل جاما كه اس كو بتامها ابینے رسالہ كاجز و اعظم بنایا جاوے بلكه اپنے رساله كو اس رساله كا ترجمه قرار دیاجاوے اور جو اس سے زائد ہووہ ملحقات کے حکم میں مجھاجاوے لیس جہاں ہے وہ شروع ہوگا اسے ختم تک اپنے رسالہ کے دو کالم کر دوں گا ایک میں اصل رہے گا دوسري ترجمه اور اتن حصه كانام بهي ستقل كهه دينا مناسب معلوم بوا اور بمصلحت طرز رسالہ کے اس رسالہ کو بھی ایک فصل کے عنوان سے نقل کیا گیا۔ ثانی مشفقی مولوی فتح محمد خانصاب سلمه بستوی مصنف رسائل متعدده نے شوق ظاہر کیا کہ اس رسالہ کی تکمیل کی جاوے اور طبع کے لئے ان کو دیا جاوے چنا نیجہ اس کا دعدہ کر لیا گیا اور بنام خدا اس رمضان ۱۳۲۸ ه میں اس کا قصد کیا گیا۔

مضمون سوم — اس رسالہ میں بعض بعض مقام پیشوق میں اشعار لکھ ذیے ہیں اگر مستورات کے جمع میں پڑھنے کا اتفاق ہو تو اشعار پھوڑ دیے جاویں فقط وَ اللّٰهُ الْمُهُسْتَعَانَ وَعَلَيْهِ الشَّكَا لَانْہِ۔

ال محران كا جازت مدرسه ديوبندين طبع كراياً كيا ١٣\_

<sup>۔ &#</sup>x27;' اگر اکثر ختم نصول پر تصیدہ بردہ کے اشعار میں ادر ان کے ساتھ ایک شعر درود کا بھی ہو تصیدہ بردہ کا نہیں ہے تیز کا بڑھا دیا گیا ہے اور بعض جگہ الروش انتظیف کے اشعار ہیں اور ای طرح ان کے ساتھ بھی ایک شعر درود کا جو اس کا نہیں ہے 17 منہ۔

#### \_\_\_پیلی فصل \_\_\_ نور محمدی ﷺ کے بیان میں

مبہلی روایت: حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ کے است حصرت جابر بن عبداللہ انصاری کے قربان ہوں بجھے بتائے کہ اللہ اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے سم چیز کو پیدا کیا۔ آپ کے نام چیزوں سے پہلے تمہارے ہی نور کو اپنے نور کے فیش سے پیدا کیا۔ تھی فور جہاں اللہ تعالیٰ نے جاہرا اسالہ تعالیٰ نے جاہرا سالہ تعالیٰ نے جاہرا سالہ اس وقت نہ لوت تھی نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی نہ دون تھی، نہ فرشتہ تھانہ آسان تھا، نہ زیمن تھی نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ دن تھا اور نہ انسان تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چارجھے کے ایک جے ایک جھے سے قلم دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش پیدا کیا۔

(رواه عبدالرزاق بسنده عن جابر")

اُلَّوَرَ الله حدیث نے نور محری کا حقیقہ سب سے پہلے پیدا ہونا ثابت ہوائے کیونکہ جن چیزوں کے بارے میں احادیث میں پہلے پیدا ہونا آبا ہے ان سب چیزوں کا نور محری کے بعد پیدا ہونا آبا ہے ان سب چیزوں کا نور و معری روابیت: حضرت عرباض بن ساریہ کے سے روایت ہے کہ رسول اگرم کی نے ارشاد فربایا: بلاشبہ میں اللہ تعالی کے نزدیک آل وقت ہی خاتم البین بن کی خاص جس وقت (حضرت) آدم النظام کی اور ایک کارے کی شکل میں تھے (لیمنی الجمیان کا پتلاجی نہیں بنا تھا)۔ (رواہ احروابیتی، والحام و محوابیم)
تبیسری روابیت: حضرت الوہ بریرہ کے اس دوابیت ہے کہ صحابہ کی نئیسری روابیت ہے کہ صحابہ کی نئیسری نے کہ صحابہ کی ا

رسول الله بھنگا سے بوچھا: یارسول الله! آپ کو نبوت کس وقت ل گئ تھی؟ آپ بھنگا نے ارشاد فرمایا: جس وقت آدم النظامی روح اور جسم کے درمیان تھے (یعنی ان کے جسم میں روح نمیس ڈائی تھی )۔ (رواہ النہذی وقال عدیث سن)

چوص روابیت: صبی سے روایت ہے کہ ایک خص نے رسول الله والله علی سے مرایا: بیارسول الله والله وقت مرایا: بیارسول الله ا آپ کس نی بنائے گے؟ آپ الله فی نے فرایا: جس وقت آدم الله الله اور مرایان شعد اس وقت جھ سے (نبوت کا) عمد لیا گیا مسال کے اس حکما قال تعالی وَ إِذْ اَتَحَادُنَا مِنَ اللّهِ بِينَ مِينُا فَهُم وَ وَمُنْكُ وَمِنْ لُوْح -

(رواه ابن سعدعن جابر جعفی کماً ذکره ابن رجب)

پانچوس روایت: حضرت علی است بردایت بردر گاری این نے فرمایا: میں اور این کا بیا نیوان کا درایا: میں این کا درایا: میں ایک این اور کا درکے حضور میں ایک فور رکھا تھا۔ وَکر فی روایات احکام بن انتظاف)

ﷺ وَاللَّهِ : اس عدد (بعنی چوده هزار) میں کم کی ففی ہے زیادتی کی نہیں پس اگر زیادتی کی روایت نظر آئے تو اس میں شبہ نہ کیا جائے اور اس عدد (چودہ ہزار) کوڈ کر کر ناشا مید کئی خاص ضرورت کی دجہ ہو۔

چھٹی روایت: حضرت مہل بن صالح ہمدانی فرماتے ہیں: یس نے ابو جعفر محد
بن علی (یعنی امام محم باقر رہائی ) سے بوچھا: رسول اللہ اللہ اللہ کا درجہ کیسا حاصل ہوگیا حالاتکہ آپ کی سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں۔
کا درجہ کیسا حاصل ہوگیا حالاتکہ آپ کی سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں۔
انہوں نے جواب دیا: اللہ تعالی نے (تمام روحوں کوعالم ارواح میں عہد لیت وقت)
حضرت آوم اللی کی پشت سے نکال اور ان سے بداقرار لیا کہ دیمیا میں تمہارارب
نہیں ہوں "توجواب میں سب سے پہلے "بلی" (یعنی کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب
ہیں محریک نے کہا تھا۔ ای لئے آپ کی کو تمام انبیاء سے اول ہونے کا درجہ

ماصل ہے۔ اگرچہ آپ اللہ سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں۔

(ذكرني جزء لاما كي الي تصل قطاف عن تصل بن صالح حمد الخ

روس برده می گیاری اگر عبد لینت و قت روح کاجسم سے تعلق ہو بھی گیا ہو تو بھی احکام روح ہیں۔
غالب ہیں۔ ای گئے اس روایت کو نور کی کیفیات میں انا مناسب خیال کیا۔ اور پشبخ
کی روایت میں آدم النظافلا سے پہلے آپ بھی سے عبد لیا جانا ذکر کیا گیا ہے اور اکا
روایت میں عبد "اکسٹ پر بینکم " آدم النظافلا کی پیدائش کے بعد لیا جانا معلوم ہو
ہے۔ ممکن ہے وہ عبد نبوت کا عبد ہو جو کسی ووسرے کی شرکت کے بغیر (لیا گیا) ہوجیہ
کہ اس حدیث کے ذیل میں اس طرف اشارہ بھی ہے۔

سما آوس روایت: جب آپ بی تبوک سے میند طیبد والی تشریف لائے مصرت عباس بی تشریف لائے مصرت عباس بی این تشریف لائے ک حضرت عباس بی کے دراشعار کبوں (چونکد حضور بی کی تعریف خود طاعت ہے اس لئے آپ بی نے ارشاد فرمایا: کبو۔ اللہ تعالی تمہارے مندکی حفاظت فرمائے۔ انہو نے آپ کے سامنے یہ اشعار پڑھے ۔

مستودع حيث يخصف الور من قبلها طبت في الظلال وفي انت ولا مضغة ولا ع ثم هبطت البلاد لا بشر الجم نسر او اهله الغر بل نطفة تركب السفين وقد اذا مضى عالم بداط تنقل من صالب الى رحم في صلبه انت كيف يحتر وردت نار الخليل مكتما خندف علياء تحتها النا حتى حتوى بيتك المهيمن من الارض وضاء ت بنورک الا وانت لما ولدت اشرقت سبل الرشاد نخة فنحن في ذلك الضياء وفي النور

ترجمہ: زمین پر آنے سے پہلے آپ جنت کے سابہ میںاور خوشحال میں تھے اور ودیعت گاہ میں تھے جہاں (جنت کے درختوں کے) یے اوپر تلے جوڑے جاتے تھے (یعنی آپ آدم الطَّيْعِينَ كَي يَيْمُ مِن عَهِ - آدم الطَّيْعَالُ زمِن ير آنے سے يبلے جب جنّت ك سالوں میں تھے آب بھی ان کے ساتھ تھے (ود بعت گاہ سے مراد بھی پیٹھ ہے جیسا کہ فمستقرومستودع كل تفسير ميں مفسرين نے كہاہے۔اورييتے كاجوڑنا اس قضه كی طرف اشارہ ہے کہ آوم القلیفی لے اس ممنوع ورخت کا پھل کھالیاجس کی وجہ سے جنّت کا لباس اتر گیا تو درختوں کے بیتے ملا ملا کریدن ڈھا تکتے تتے (یعنی اس وقت بھی آپ مستودع میں تھے) اس کے بعد آپ زمین پر تشریف لائے۔اس وقت آپ نہ بشر تھے اور نه مضغه (گوشت کالوتھڑا) اور نه علق (جماہواخون) کیونکہ بیہ حالتیں جنین کے بہت قريب ہوتی ہیں اور زمین پر اترتے وقت آپ ﷺ جنین نہیں تھے۔ آپ ﷺ حضرت آدم الطین کے وربعہ زمین پر اترے۔ غرض آپ نہ بشریتے نہ علقہ نہ مضغه) بلکہ (باپ دادؤل کی چیره میں)صرف ایک پانی کا مادہ تھے۔ وہ مادہ کشتی (نوح) میں بھی سوار تھا۔ اس وقت نسر (بت) اور اس کے ماننے والوں (لیٹنی قوم نوح) کا بیہ حال تھا کہ غرق كرنے والا طوفان ان كے سرول ير يہنجا مواتها لينني نوح الطيفية ك زريعه وه ماده کشتی میں سوار تھا۔ مولانا جائ نے ای مضمون کی طرف اشارہ کیاہے ۔

زجودش گرنگشق راہ مفتوح بجودی کے رسیدے کشتی نوح ترجمہ: ''اگر اللہ تعالی کی مخاوت سے راستہ نہ کھلٹا، آبو، نوح الطیفیلا کی کشتی جودی پہاڑ تک کیسے پہنچن۔''

اوروہ مادہ (اک طمرح واسطہ در واسطہ) ایک پیٹھ سے دوسرے رحم تک منتقل ہوتا رہا۔ جب ایک عالم گزر جاتا تھا دوسراعالم شروع ہوجاتا تھا( پیٹی وہ مادہ باپ واداؤل کے مختلف سلسلہ اور طبقات میں باری باری ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتارہا ہمیاں تک کدای سلسلدین) آب ظیل کی آگ میں بھی تشریف فرما ہوئے۔ کیونکہ آب ان کی صلب (پیٹیم) میں جھے ہوئے تھے تو وہ آگ میں کسے چلتے (پھرآگے ای طرح آب منتقل ہوتے رہے) یہاں تک کہ آپ کاخاندانی شرف جو کہ (آپ کی فضیلت یر) گواہ ہے۔خندف کی اولاد میں سے ایک بلند چوٹی (خاندان بنی اُٹم) پر جا کر ٹھبر گیا۔جس کے ینچے اور صلقے (بعنی دوسرے خاندان در میانی حلقوں کی طرح) تھے (مندف آپ کے دورکے دادا مدرکہ بن البیاس کی والدہ کا لقب ہے بیعنی ان کی اولاد میں سے آپ کے خاندان اور دوسرے خاندانوں کا آپس میں ایساتعلّق تھا جیسے پیاڑ میں اوبر کی چوٹی اور ینچے کا چوٹی کے درمیانی درجوں میں ہوتا ہے۔ اور نطق لیعنی درمیانی حلقے کی قید ہے اس طرف اشارہ ہے کہ خندف کی اولاد کے علاوہ کو خندف کے سامنے پیچے کا اپیا تعلّق ہے جیسا کہ بیباڑ کے درجوں میں اوپر کے درجے کا <u>نیچے</u> کے درجے کے ساتھ تعلّق ہوتا ہے (یعنی خندف کی اولاد پہاڑ کا اونچائی والاحصہ ہے اور باتی ان کے علاوہ پہاڑ کے نیچے کا حصہ ہیں) اور آپ جب پیدا ہوئے توز مین روشن ہوگئی اور آپ کے نور سے آفاق منور ہوگئے۔ ہم اکاروشنی اور اس نورسے ہدایت کے رستوں کی مسافت ھے کردہے ہیں۔

#### ومن القصيدة

وَكُلُّ أَي اَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَاِنَّمَا اتَّصَلَتُ مِنْ نُوْرِهِ بِهِمْ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَصْلٍ هُمْ كَوَا كِبْهَا يُطْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي طُلَمِ يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبَكَ خَيْرِا لِنَحَلْقِ كُلِّهِمْ

 ہر مجڑہ جس کورسولان کرام لائے ان کو وہ مجڑہ صرف حضور پر نور کی بدولت ملا
 ہے۔ آپ ﷺ کی بدولت ملنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ فضل و کمال کے سورج بیں اور انبیاء علیہم السلام اس سورج کے چاند تارہے ہیں۔

#### ۔۔۔ دوسری فصل ۔۔۔ انبیائے سابقین میں آپ ﷺ کے فضائل ظاہر ہونے کے بیان میں

کہ بی روایت: حضرت آدم النظیمیٰ نے رسول اللہ ﷺ کامبارک نام عرش پر تکھا جواد کیما تفا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم النظیمٰ سے فرمایا: اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔(دواہ انکام ومحی)

فُالْكُرْہ: اس سے آدم النَّلِينِ بِرَبِ ﷺ كى فنيلت ظاہر ہے۔

ووسمر کی روابیت: صفرت عمر بن الخطاب کے دوابت ہے کہ رسول الشریقی نے ارشاد قرایا: جب آدم النظافی ہے (بھول کی وجہ ہے) خطابہ وگی تو انہوں نے (الله تعالی کے دربار میں) عرض کیا: اے الله ایس آپ ہے عمر کی اسط کے دربار میں) عرض کیا: اے الله ایس آپ ہے عمر کی اسط کے داشاد فرایا: اے آدم ایم نے محمد کی کہتے ہجاتا؟ حالاتک ایس نو میں نے ان کو پیدا بھی فرایا: اے آدم ایم نے محمد کی کہتے ہجاتا؟ حالاتک ایس نے اس طرح سے بھیانا میں کہ جب آپ نے جھ کو اپنے اتھ سے پیدا کیا اور اپنی (شرف دی ہوئی) دوح میرے کہ جب آپ نے جھ کو اپنے اتھ سے پیدا کیا اور اپنی (شرف دی ہوئی) دوح میرے اندر پھوئی، پھر میں نے جب سراشیا تو عرش کے بایوں پر یہ تکھا ہواد کیما لا الله آلاً الله الله کے ساتھ الله منظوق سے زیادہ پیان لیا کہ آپ نے اسے نام کے ساتھ الیہ ہی منظوق سے زیادہ پیان الیا کہ آپ نے ایک الم ملیا یہ وگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہوگا۔ تن

سیان کے فرمایا: اے آدم اہم سے ہو حقیقت ہیں وہ میرے نزدیک ساری مخلوق ہے زیادہ پیارے نزدیک ساری مخلوق ہے زیادہ پیارے ہیں است کی ہے تو میں نریادہ پیارے ہیں است کی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ (اے آدم!) اگر محمد اللہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ طبرانی کی حدیث میں یہ زیادتی ہی ہے کہ (ای تعالی نے فرمایا) وہ تمہاری اولاد میں ہے آخری تی ہیں۔

، رق به بین-(رواه امیبیتی فی دلامکه عن عبد الرحمٰن قال انه متفرد فیدورواه الحاکم وصححه والطبرانی زاونیه بلفظ ذکر)

تنسری روایت: حضرت آدم النظین نے جب حضرت حواطیها السلام سے قریب ہوناچاہا تو انہوں نے مرطلب کیا۔ آدم النظین نے دعائی: اے رب ایس الن کو مہر مرس کیا چیزدوں؟ ارشادہوا: اے آدم امیرے حبیب حمد بن عبدالله ( النظین ) پر بیس مرتبد درود میرید - چنانچہ انہوں نے ایسانی کیا۔

چو تھی روایت: حضرت عرباض بن سارید رفظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھٹا نے فرایا: میں اپنے باپ ابراہیم الفیلی کی دعا کا مصداق ( نتیجہ) ہول اور عیسی الفیلی (نے جس آخری نبی کی خوشخری (دی تھی میں وہی) ہول -

(رواه احد والبزار والطبراني والبيه قي عن عرياض بن ساريه)

فَالْحَرُهِ "اس میں دوآتیوں کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔

كَيْلُ آيت: رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيِقَنَا أُمَّةً مَّسْلِمَةً لَّكَ إِلَى قوله تعالٰى رَبنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ الخ-

اللہ ﷺ بیں کیونکہ آپ کے سواکوئی تیغیرالیے نہیں کہ دونوں (ابراہیم واساعیل) کی اولاد میں سے دونوں (ابراہیم واساعیل) کی اولاد میں سے دوردوسری آیت میں عیسی الطباعی کا قول نقل فرمایا کہ میں بشارت و سے والا مول ایک پیغیر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا تام اجمہ ہوگا۔

بانچوس روایت: هنرت عبدالله بن عمره بن العاص رفیه سے روایت بے که تورات میں آپ ﷺ کی یہ صفت کھی ہے،اے پیغبراہم نے تم کو اُتت کے حال کا گواہ بناکر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا اور اَن پڑھوں کی جماعت کے لئے بناہ بناکر بھیجاہے۔(اس سے مراد اُمّت محمدیہ ہے جیسا کہ خود حضور ﷺ کاارشاد ہے: ہم ایک اُمی جماعت ہیں) آپ میرے بندے اور میرے پیغیر ہیں۔ میں نے آپ کانام متوکل ر کھا ہے نہ آپ بداخلاق ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، نہ ہازاروں میں شور مجاتے پھرتے ہیں اور برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے اور بخش دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالی صرف ای وقت وفات دیں گے جس وقت آپ کی برکت سے ٹیڑھے راستے لینی کفر کو درست لیعنی ایمان سے نہ بدل دیں کہ لوگ کمکہ بڑھنے لگیس بیاں تک کہ اس کلمہ کی برکت ہے نہ دیکھنے والی آٹھوں کو، نہ بننے والے کانوں کو اور بند دلوں کو نہ کھول ویں (مطلب بیہ ہے کہ جب تک دین حق خوب پھیل نہ جائے گا اس وقت تك آسيكى وفات ند بوكى) - (مشكوة عن الخارى عن عبداللد بن عرد بن العاص)

چھٹی روابیت: حضرت کعب توریت سے نقل کرتے ہیں کہ جمدرسول اللہ میرے پیندیدہ بندے ہیں جوبرائی کابدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کردیتے ہیں اور درگزر فرماتے ہیں۔ مکہ ان کی ولادت کی جگہ ہے اور مدینہ ان کے بجرت کی جگہ ہے اور مرکز سلطنت ملک شام ہے۔(مشکرة والداری ٹن کعب)

فُّا لَکُرُھ : چَنانچیہ خلفاء راشدین کے بعد مرکز سلطنت ملک شام بنا اور وہال سے اسلام کی خوب اشاعت ہوئی۔ سما **توسی روایت: حضرت عبدالله بن سلام هنگ سے روایت ہے که توریت** میں محریق کی ان صفات کے ساتھ بیہ بھی تکھا ہے کہ حضرت عیسی النظی آپ کے ساتھ مد قون ہوں گے۔(منکو چی اس فی اس مداللہ بن سلام)

گُاگِرہ : آخری تین روایتوں کے راوی پہلی آسانی کتابوں کے عالم ہیں۔ پہلے اور آخری صحابی ہیں اور درمیانی تابعی ہیں۔ بعض آیات بھی ان روایات کے ہم عنی ہیں۔ چنا نچہ دو آیتوں کا مضمون تو اس فصل کی چوتھی روایت کی شرح میں ند کور ہوچکا ہے۔ تین آتئیں ذکر کی جاتی ہیں۔

تیسری آیت: سورة اعراف میں اللہ تعالی نے فرمایا: جو لوگ رسول نبی ای کی پیروی کر سے اس کے اس کی پیروی کرتے ہیں کہ وہ ان کوئیک کرتے ہیں کہ وہ ان کوئیک کام بتائیں گے، بری بات سے مع کریں گے، پاک وصاف چیزوں کو ان کے لئے طال کریں گے، گندی چیزوں کو حرام کریں گے اور جو احکام بہت سخت تھے۔ان کوروک دیں گے۔

چوتقی آیت: سورة فتح میں اللہ تعالی نے قربایا: محمد الله کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں ان میں اللہ عقات کے ساتھ میں ان کی الیمی الیمی صفات موجود ہیں۔ موجود ہیں۔

پانچیس آیت: سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب اہل کتاب کے پاس ان کے عام مال کتاب کے پاس ان کے عاصلہ کی تصدیق کرنے والی کتاب (یعنی قرآن) آئی اور وہ لوگ اس کے آئے نے سیلے (یعنی بعث سے پہلے) کفار (یعنی مشرکین) کے مقابلہ میں آپ کے وسیلے سے وشیلے کے فتح کی دعا کیا کرتے تھے۔ توجب ان کو تی پانی چیز پیٹی لیعنی قرآن وصاحب قرآن) تووہ اس کے متکر ہوگئے۔

گیا س جاتی بچانی چیز پیٹی کی الیعنی قرآن وصاحب قرآن) تووہ اس کے متکر ہوگئے۔

گیا س جاتی بچانی کا معلم ان لوگوں کو

کہا کتب سے حاصل ہو چکا تھا اس سے آپ کھٹا کا کہا کتا ہوں میں ہونا معلوم ہوا ایک پچپان کو سورۃ بقرہ کی ایک آیت میں اس طرح فرمایا ہے۔ یعوفو نه کدها یعوفون ابناء هم - ترجمہ: ''جن لوگوں کو ہم نے کتاب (لیخی توراۃ و انجیل) دی ہے وہ اوگ رسول اللہ (بھٹا) کو ایسا (بے قنگ و شب) پمچاہتے ہیں جس طرح اپنے بیٹول کو (اان کی صورت سے) پچھاہتے ہیں۔''

#### ومن القصيده

وَلَمْ يُدَا نُوْهُ فِيْ عَلْمٍ وَلاَ كَرَمُ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ آوْ رَشْقًا مِنَ الذِّيَمِ مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ آوْ مِنْ شَكَلْتِهِ الْحِكْمِ عَلى حَبِيْنِكَ خَيْرِا لْخَلْقِ كَلْهِمْ فَاقَ التَّبِيِّيْنَ فِى خَلْقٍ وَفِىْ خُلْقٍ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَهِسٌ وَوَاقِفُوْنَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَيَهِم يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

حضرت رسول الله ﷺ حن صورت وسیرت میں تمام انبیاء علیهم السلام سے
 بڑھے ہوئے ہیں اور وہ سب حضرات آب سے علم و کرم میں برابری جمیس رکھتے۔

■ تمام انبیاء علیم السلام حضرت رسول الله ﷺ کے طالب ہیں۔ جیسے چلو و ریا ہے
پانی کا طلب ہوتا ہے (ایسے ہی تمام انبیاء کرام آپ کے و ریائے معرفت کے طالب
ہیں) اور جس طرح چوسنا خوب برنے والی بارش کا طالب ہوتا ہے، (ای طرح تمام انبیاء
کرام آپ کے علم کی موسلاد ھاربارش کے طالب ہیں)۔

ت متام انبیاء کرام آپ کے سامنے اعلی مرتبے پر کھڑے ہیں اور ان کی حد آپ کے علم کے مقابطے میں اعراب کی حکم کے مقاب

### \_\_\_ تيسري فصل \_\_\_

# آپ ایسکی شرافت و نزاهت کے بیان میں

دوسمری روابیت: حضرت علی است دوابت ہے کہ بی ارشاد فرمایا: میں ثکاح سے پیدا ہوا ہوں اور سفاح (یعنی بدکاری) سے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ آدم الشفین سے لے کر میرے والدین تک سفاح جابلیت کاکوئی حصہ بھی کوئیس پہنچا (یعنی زمانہ جابلیت میں جوبے احتیاطی ہواکرتی تھی میرے باپ اور مائیس سب اس سے پاک رہے ہیں میرے نسب میں اس کاکوئی میل نہیں ہے)۔

(رواه الطبراني في اوسطه وابوهيم وابن عساكر، كذا في المواهب)

تیسری روایت: حضرت ابن عباس الله اورویت به که حضور الله نادی اردایت به که حضور الله ادر این بدکاری ک

کتے نہیں ملے (بھی کامطلب یہ ہے کہ جس قربت کو میرے نسب میں بھی دخل نہ ہو مثلاً ممل ہی انہ ٹھجرا ہووہ بھی بلال کال نہیں ہوئی بیٹی آپ کے سب اصول مردوعورت نبیشہ برے کام سے پاک رہے) اللہ تعالیٰ بھی کو نبیشہ پاکیزہ پیٹھوں سے پاک ارحام میں پاک وصاف کر کے منتقل کر تاریا جب بھی دوشعے ہوئے (جیسے عرب و تیم پھر قریش و غیرقریش وعلی بذاہ میں بھرین شعبہ میں رہا۔ کذا فی المعوا ہے۔

(رواه الوقعيم عن ابن عباس مرفوعة)

رسدہ ہے ہیں ہیں۔ چوتھی **روابیت:** حضرت عائشہ ﷺ رسول اللہ ﷺ کاار شاد نقل کرتی ہیں کہ جبریل ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں تمام مشارق ومغارب میں بھرا۔ میں نے کوئی شخص محمدﷺ سے افعال اور کوئی خاندان بی آج سے افعال جیس دیکھا۔

(رواه ابونعيم في دلائكه كذارواه الطبراني في الاوسط وصححه ابن حجرمتنه كذا في المواجب)

قام فَا رَكُونَا: حضرت جبريل التَكِيلُا كان قول كان شعر مين گوياتر جمه كيا كياہے -

آفاقبا گر دیوہ ام مہر بتاں ورزیوہ ام بسیار خوہاں دیوہ ام لیکن تو چیزے دیگری

ترجمہ: ''میں اطراف عالم میں گھوما ہوں اور بہت محبوب بنائے ہیں، می<u>ں نے بہت ہے</u> حسین ویکھے ہیں لیکن تولو کی اور چیز ہے۔(یعنی تیجہ جیسا کو تی تہیں)''

پانچوس روابیت: واثلہ بن الاستح رفظیہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله والدیس سے کاند کو متنب الله والدیس سے کناند کو متنب کیا اور کناند میں سے کناند کو متنب کیا اور کناند میں سے جمھ کو متنب کیا۔ اور ترفز کی دوار ترفش میں سے جمھ کو متنب کیا۔ اور ترفزی کی روایت میں ہے بھی کے کہ ابراہیم التفاقلا کی اولاد میں سے اسٹیل التفاقلا کی اولاد میں سے اسٹیل التفاقلا کو متنب کیا۔ (رواہ ملمن وائد بن الاستی

### من الروض

أَصْلاً وَ فَرْعًا وَقَدْ سَادَتْ بِهِ الْبَشَهُ يَشُوْبُهُ قَطُ لا نَفْصٌ وَّلا كَذُرُ عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَآنْتِ بِهِ الْعُصُر

أَكُومُ بِهِ نَسَبًا طَابَتْ عَنَاصِهُ أَ مُطَهَّرٌ مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَارَبِ صَلّ وَسَلِّمْ ذَائِمًا أَبَدًا

آب ﷺ کانسب کیاباکرامت ہے کہ اس کے اجزاء یا کیزہ میں اصل ہے بھی اور

فرع سے بھی اور آپ اللہ کی وجہ سے انسانیت کو شرف حاصل ہوگیا۔

🗗 وہ نسب جاہلیت کے ہرنسب سے پاک ہے اور اس میں نقص ومیل کی ملاوث نہیں ہوئی ہے۔

🗗 اے برورد گار ہمیشہ ہمیشہ ورود اور سلام جیجئے اپنے حبیب پر جن سے زمانوں کو زينت حاصل ہوگئ\_



# \_\_\_چوتھی فصل \_\_\_

# آپ ﷺ کے والد ماجد اور جد امجد میں آپ ﷺ کے نور مبارک کے کھ آثار ظاہر ہونے کے بیان میں

مہلی روابیت: حضرت کعب الاحبار ؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا نور مبارک جب عبد المطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہوگئے تو ایک ون حظیم میں سو گئے۔ جب آگھ کلی تو دیکھا کہ آگھ میں سرمہ لگاہوا ہے، سرمیں تیل پڑاہوا ہے اور حسن و جمال کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کو سخت حیرت ہوئی کہ معلوم نہیں یہ س نے کیا ہے۔ ان کے والد ان کا ہاتھ بگو کر قریش کے کا ہنوں کے پاس لے گئے اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے جواب دیا: آسانوں کے رب نے اس نوجوان کو نکاح کا گام کا محتم فریا ہے۔

 پاس سے گزرے جو یہودی ہوگئ تھی اور سابقہ کتب پڑھی ہوئی تھی اس کو فاطمہ خشعیہ کہتے تھے۔ اس نے عبداللہ کے اپنی طرف(لکاح
کے لئے ) بلایا مگرعبداللہ نے اٹکار کردیا۔ (لذائی المواہب)

کے لئے )بلایا گرعبداللہ نے انکار کردیا۔ (کذانی الواب)

تیسر کی روابیت: جب ابرہہ بادشاہ اصحاب فیل نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لئے

مکہ پرچڑھائی کی۔ عبدالمطلب قریش کے چند آدمی ساتھ لے کر جل شیر پرچڑھے۔

اس وقت نور مبارک عبدالمطلب کی بیشانی میں چاند کی طرح گول ظاہر ہوا، اور خوب
روشن ہوا۔ بیمان تک کہ اس کی شعاعیس خانہ کعبہ پرچڑیں۔ عبدالمطلب نے یہ دیکھ کر
قریش سے کہا: اب چلو، اس نور کا میری پیشانی میں اس طرح چکنا اس بات کی دلیل

ہے کہ ہم لوگ غالب رہیں ہے۔

ہدالمطلب کے اون ابر ہد کے لشکر کے لوگ پکڑ کر لے گئے تھے۔ عبدالمطلب ان کو واپس لینے کے لئے ابر ہد کے لشکر کے لوگ پکڑ کر لے گئے تھے۔ عبدالمطلب ان کو واپس لینے کے لئے ابر ہد کے پاس گئے۔ ابر ہد نے ان کی حوب کے چبرے پر جو نور شریق کی عظمت و ہیں تنہ نمایاں تھی اس کی وجہ سے ان کی خوب تعظیم کی، تخت سے اتر آیا اور ان کو اپنے پاس بھایا۔ غرض یہ کہ نور مبارک کی الیمی عظمت تھی کہ اس کی ہیں تہ سے بادشاہ بھی ڈر جاتے تھے اور خوب عرّت و احترام کرتے تھے۔

### من الروض

مَا فِيْهِ إِلَّا هُمَامٌ قَدْ سَمَاعِطُمُا حَتَٰى بَدَا مُشْوِقًا مِنْ وَالِدَيْهِ وَقَدْ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

أَوْسَيِّدٌ نَحْوَ فِعْلِ الْخَيْرِ مُبْتَدِرٌ تَجَمَّلَتُ بِجُلاَهُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعَصُرُ

ی رب علی وسیم ماید است برے ہی بیدے میں جوعظمت میں شان عالی ● آپ ﷺ کے سلسلہ نسب میں سب بڑے ہی بڑے میں جوعظمت میں شان عالی

تذكرة الحبيب عظف

**.** 

ر کھتے ہیں یا ایسے سردار ہیں کدوہ خیر کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں۔

۲۹ بہال تک کہ آپ روش ہو کر اپنے والدین سے ظاہر ہوئے اور حالت یہ تھی کہ آپ وہ ﷺ کی روشنیوں کے انوارے سورٹ چاندصاحب جمال ہوگئے تھے۔



# — پانچویں فصل — آپﷺ کے والدہ ماجدہ کے بطن میں قرار پانے کی بر کات کے بیان میں

کہلی روابیت: آپ ایک والدہ ماجدہ حضرت آمند بنت وہبسے روایت ہے کہ جب آپ ایک حسل میں آئے تو ان کو خواب میں بشارت دی گی، وجم اس اُمّت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہوجب وہ پیدا ہوں تو پول کہنا اُعِیْدُ دُوبِالُوَ احِدِمِنْ شَوِّ کی ّ حَاسِدِ اور ان کانام محمد کھنا" - (کذانی سرة ابن شام)

**روسرگ روایت:** جمل کے وقت آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ نے ایک نور د کیماجس میں شام کے شہر بصری کے محل ان کو نظر آئے۔ (کذائی سیرۃ این بشام)

گاگرہ : یہ نور کادیکمنا اس قصد کے علاوہ ہے جو عین ولادت کے وقت ای طرح کا واقع ہوا۔

تلیسری روایت: آپ ایک والدہ ماجدہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے (کی عورت کا)کوئی حمل آپ سے زیادہ تیزاور آسان ہو نہیں دکیجا۔ رکذافی سے قابن ہشام)

قُلْگُو : مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ کے برابر بھی نہ تھا۔اس عبارت میں برابر ہونے کی بھی تنی ہے۔ تیز کا مطلب یہ ہے کہ مشکل نہ تھا اور آسان تھا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کمی تسم کی تکلیف متلی ستی یا بھوک نہ لگنا وغیرہ نہ تھا۔

شامه میں ہے کہ بعض احادیث میں آیا ہے: ایسا بوجھ ہواجس کی شکایت عور توں

ے کی تھی۔ حافظ البوقیعم نے کہا: ابوجھ ابتداءً علوق(یعنی حمل) بیس تھا کچر سارے وقت آسانی ہوگئ تھی ہر حال میں مدحمل عادت معروف سے خلاف متھا ہو۔

### من الروض

هْذَا وَقَدْ حَمَلَتْ أُمُّ الْحَبِيْبِ بِهِ ۚ وَلَيْسَ فِيْ حَمْلِهَا كَرْبٌ وَلاَ ضَرَرٌ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا ۖ اَبَدًّا ﴿ عَلَى حَبِيْنِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرْ

• په تو دو چکا اور آپ کی والده ماحده حامله بوگئیں اور ان کے حمل بیں نہ کر ب تھانہ کوئی تکلیف تھی۔



## چھٹی فصل — ولادت شریفیہ کے وقت پیش آنے والے واقعات کے بیان میں

ووسركى روايت: عثمان تقفيه جن كانام فاطمه بند، عبدالله بردايت كرتى بيل كه جب آپ الله كا ولاوت شريفه كا وقت آيا تو آپ الله ك يدامون ك و وقت يس نه خاند كيد كود كيما كه نور سه معوره وكيا اور ستارول كود كيما كرزين س

اس قدر قرب آگئے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ مجھ بر گریزیں گے۔ (دواہ اُسینٹی کذافی الواہب) تیسری روابیت: عبدالرحل بن عوف فی ای والده شفاسے روابت كرتے ہیں کہ جب آبﷺ پیدا ہوئے تو آبﷺ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بیوں کے معمول کے مطابق آپ ﷺ کی آواز نکلی تومیس نے ایک کینے والے کوسا: رحمک الله العنى اس محرفظ آب يرالله تعالى كى رحت موا شفا كبى بن : تمام مشرق و مغرب کے در میان روشنی ہوگئی یہاں تک کہ میں نے روم کے بعض محل دیکھیے بھر میں نے آپ کو دودھ ویا ایعنی اپنائیس بلکہ آپ کی والدہ کاکیوں کہ شفاء کو کسی نے دودھ یلانے والیوں میں وکر نہیں کیا) اور لٹا دیا تھوڑی دہر بھی نہ گزری تھی: مجھ ہر تاریکی، . رعب اور لرزہ چھاگیا اور آپ ﷺ میری نظرے غائب ہوگئے۔ میں نے ایک کہنے والے کوسنا: ان کو کہاں لے گئے تھے جواب دینے والے نے کہا: مشرق کی طرف۔وہ كتى بن: اس داقعه كى عظمت مستقل ميرے دل ميں رہى يبال تك كمه الله تعالى نے آپ ایس کا ایس اول اسلام الانے والوں میں سے مولی - (كذانى الموامب) ﴿ وَمِرِي وَ مِسْرِقَ کِے ذَکر ہے مغرب کی نفی نہیں ہوئی دوسری روایت میں مغارب بھی آیاہے۔ کمافی الشمامة شاید اس روابیت میں مشرق کی فضیلت کی وجہ سے اس کوذکر کیا گیاہے کیونکہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے جیسا کہ والصافات کے شروع میں رب المشارق فرمایا گیاہے۔

چو تقلی روایت: آپ آپ کا ولادت کے عبیب دافعات میں یہ واقعات بھی روایت کے گئے ہیں۔ کرگا کے کا گر پڑنا، روایت کئے ہیں۔ کرگا کے کل میں از لالہ آجانا اور اس سے چودہ کنگروں کا گر پڑنا، اور بحیرہ طبریہ کا فوزا خشک ہوجانا۔ اور فارس کے آتش کدہ کا بچھ جانا جو ایک ہزار سال سے مستقل روش تھا بھی نہ بجھنا تھا۔

(رواه البيبيقي والوقيم والخرائكي في الهوا تف، وابن عساكر كذا في الهوابب)

﴾ اُنگرہ: ان واقعات میں فارس اور شام کی سلطنت کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ والند اعلم۔

پانچوس رواست: فتح البارى مين سرية الواقدى ئى كيا ہے، آپ على ك ولادت كے ابتدائى زمانے مين كلام فرما يا - كاندانى الواجب)

چیمٹی روایت: حضرت حمان بن ثابت دیگیا، فرماتے ہیں میں سات آٹھ سال کا تھا اور بہجہ بوجہ رکھتا تھا۔ ایک دن شخ کے وقت ایک یہودی نے اچانک چلانا شروع کیا: اے یہودی جماعت! وہ سب جمع ہو گئے۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ لوگوں نے کہا: تجمہ کو کیا ہوا؟ کہنے گا: آئ شب احمد ( ﷺ کا وہ ستارہ جس کی ساعت میں آپ یہدا ہونے والے تنے طلوع ہوگیا ہے۔ (رواہ البین والد ہم کذا اللہ المواہب)

محرین اسحاق صاحب السیر کہتے ہیں: میں نے حسان بن ثابت کے لوتے سعید سے بوچھا: جب حضور اللہ کی میرکیا ہے کہ کا مرکیا سے بوچھا: جب حضور اللہ کی میرکیا ساتھ کی عمر کیا تحریف میں تخریف کی عمر میں تخریف لائے ہیں تو اس حساب سے حسان بن ثابت (حضور اللہ سے سات سال عمر میں زیادہ ہوتے تو انہوں) نے یہودی کا یہ مقولہ سات سال عمر میں زیادہ ہوتے تو انہوں) نے یہودی کا یہ مقولہ سات سال کی عمر میں سنا تھا۔

سما آویں روایت: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا گیا ہے: ایک
یہودی مکہ میں آیا تھا۔ جس شب حضور ﷺ پیدا ہوئے اس نے کہا: اسے قریش کی
جماعت! کیا آج شب تم میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا: ہمیں تو معلوم
نہیں۔ کہنے لگا! و کیمو کیونکہ آج کی شب اس ائت کافی پیدا ہوا ہے جس کے دونوں
شانوں کے در میان میں ایک نشائی ہے۔ (جس کا لقب مہرنیوت ہے) چنانچہ قریش نے
اس کے پاس سے جاکر شخصین کیا تو خبر کی : عبد الغدین عبد العلاب کے ہاں ایک لڑکا پیدا

ہوا ہے۔ وہ یہودی آپ بھٹ کی والدہ کہائی آیا۔ انہوں نے آپ بھٹ کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا۔ جب اس یمودی نے وہ نشائی دیکھی توسیے ہوش ہو کر گر پڑا اور کہنے لگا: بنی اسرائیل ہے نبوۃ رخصت ہوئی ، اسے قریش کی جماعت! سن لو واللہ! یہ تم پر ایسے غالب ہوں گے کہ مشرق اور مغرب میں ان کی (شہرت) کی خبر چیل جائے گی۔ (رواہ پیغوب بن سفان باساد صوحداً فی الرائ کذائی المواہب)

#### من القصيدة

آبَانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طِيْبِ عَنْصُرِهِ يَا
يَوْمًا تَقَوِّسَ فِيْدِ الْفُوْسُ اللّهُمْ قَذْ
وَبَاتَ آيُوانُ كِسْرِى وَهُوَ مُنْصَدِعٌ كَ
وَالنَّانُ خَامِدُةُ الْأَنْفَاسِ مِنْ اَسَفِ عَلَ
وَسَآءَ سَاوَةَ اَنْ غَاصَتْ بُحَيْرَتُهَا وَرُ
كَانَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ اَسَفِ خُرُ
وَالْحِنُ تَهْبِفُ وَالْأَنُوارُ سَاطِعَةٌ وَالْ
وَالْحِنُ تَهْبِفُ وَالْأَنُوارُ سَاطِعَةٌ وَالْ
عَمُوا وَصَمُّوا فَاعْلَانُ الْبَشَائِي لَمْ شُدُ
مِنْ بُغْدِ مَا آخَبَرَ الْأَقُوامَ كَاهِنَهُمْ بِارَا
وَبُعْدَمَا عَايَتُوا فِي الْأَقُومَ مِنْ شَهْبٍ مُنْقَالًا اَبُدًا عَلَيْهُمْ عَالًا اَبَدًا عَلَيْهُمْ عَالًا اللّهُ وَالِمَّا اَبُدًا عَلَيْهُ

يَا طِيْبَ مُبْتَدَاءِ مِنْهُ وَمُخْتَتَمِ
قَدْ أُلْدُوْلَ بِحُلُولِ الْبُوْسِ وَالْتِقَمَ
كَشَمْلِ أَسْحَابِ كِسْرِىٰ غَيْر مُلْتَبِ
عَلَيْهِ وَالنَّهُوْ سَاهِى الْغَيْنِ مِنْ سَدَم
وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِيْنَ ظَمِيْ
وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِيْنَ ظَمِيْ
وَرُدَّ وَالِحُقُ يَظُهُوْ مِنْ مَعْنَى وَمِنْ صَرَم
وَالْحَقُ يَظُهُوْ مِنْ مَعْنَى وَمِنْ كَلِم
وَالْحَقُ يَعْلَهُوْ مِنْ مَعْنَى وَمِنْ كَلِم
بَانَّ دِيْنَهُمُ الْمُعَوِّجُ لَمْ تَشَم
مِنْقَمَةً وَفَى مَافِى الْارْضِ مِنْ صَنَمَهُ
عَلَيْمِ مُنْ مَعْنَى وَمِنْ كَلِمِهُمُ الْمُعَوِّجُ لَمْ يَقْمِهُ مَنْقَمَهُمُ مُنْقِى كَلِيهِمْ مُنْقَى مَافِى الْارْضِ مِنْ صَنَم مُنْقِعَ مَنْ الْمُحْلِقِ كَلِيهِمْ عَلَيْهِمْ مُنْقَعَلُهُ مَنْ الْمُحْلِقِ كَلِيهِمْ عَلَيْهِمْ مُنْقَعَلُهُ عَلَيْهِمْ مُنْعَلِقُ مَنْهُمْ مَنْهُمْ وَمُنْ الْمُنْعِلُ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْ مَنْهُمْ مُنْهُمْ وَمُنْ مَنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ وَمُنْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهِمْ مُنْهِمْ مِنْهُونِهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مِنْ مُنْهَمُونُ مُنْهِمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهِمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمُونُ مُنْعُونُ مُنْهُمُونُ مُنْهُمُ

● آپ کی ولاوت نے (فیبی باتوں اور بڑی اور بڑی کر امتوں کے ظاہر ہونے کی وجہ سے آپ کی عمد گی، لطافت اور اصل مبارک کی طہارت کوظاہر کر ویا اس توم اسے خوشبوتم آؤا آپ کے حسن کی ابتداء اور انتہاء کی خوبی کو دیکھو۔

آپ کی پیدائش کادن وہ مبارک دن ہے کہ جس دن اہل فارس نے اپی فراست

سے (کہ اس وقت واضح نشانیال بکشرت ظاہر ہوئیں اور بھی دوسری باتوں سے سمجھ لیا کہ وہ لوگ ڈرائے گئے ہیں (آپ کی ولادت کی وجہ سے) ان کی سلطنت کے زوال اور مصائب کے پیش آنے کا زمانہ قریب آگیا ہے۔

و اور نوشیروال کامل بوقت ولادت باسعادت بحالت شکشگی ایسایاش پاش ہو گیا جیسے لئے کسر کا کو چھر کر کشاہونا فعیب ند ہوا۔

ر سرں دیہ را ساہوں ہیں۔ ہوں۔ آپ ﷺ کی ہیدائش کے وقت مجوس کی آگ جوہزار سال سے روشن تقی افسوس کی وجہ سے بچھ گئی اور نہر فرات الیمی حیران اور بے خود ہوئی کہ اپتا بہاؤ پھوڑ کر ساوہ (مگہ کا نام ہے اس) کے نیچ کی زمین میں بہنے گئی۔

 اور ساوہ کے لوگوں کو اس بات نے خمگین کیا کہ ان کے دریا کا پانی خشک ہو گیا اور یاس کی حالت بیں ان کے دریا پر آنے والا نا کام لوٹا یا گیا۔

پی ک ک کا کہ آگ کوخم کی وجہ سے پانی کی تری والی صفت حاصل ہو گئی اور پانی کو آگ

والی صفت۔ **ک** اور جنّات آپ کے آنے کی آوازیں لگارہے بیں اور آپ کے انوار ظاہر ہورہے

ک اور جنات آپ کے اے ن اوار ی کا رہ اور کیا ہے۔ بیں اور حق باطنی (جینے نور و غیرہ کا ظاہر ہونا) اور ظاہر کی باتوں (جینے غیب سے آپ ﷺ کے آنے کی آوازوں کا آنا) ظاہر ہور ہاہے۔

۵ ان سے آپ کے آنے کی خوشخبریاں نہ سنیں گئیں اور ڈرانے والی پکل ان سے نہ
 دکیمی گئے۔

 ● اور حیرت اس بات پر ہے کہ ان کابیہ اندھا اور بہرہ پن ان کے کا ہنول کے اپنی قوم کوبیہ خبرد ہنے کے بعد اہوا کہ ان کا میٹرھا دین اب باقی نہیں رہے گا۔

● آسان کے اطراف میں آگ کے شعلہ کو دیکھنے کے بعد جو جتّات کو مارے جاتے بیں زمین پر بتوں کے مند کے بل گرنے کی طرح (سیدمی راہ سے اندھے بہرے ہوگئے۔)

### ۔۔۔ ساتویں فصل ۔۔۔ آپﷺ کی پیدائش کے دن، مہینہ، سال، وقت اور

جگه کے بیان میں

**ون و تارخ :** سب کا اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا۔ تاریخ میں اختلاف ہے کہ آٹھویں یا بار ہویں ہے۔ زندنی اشامہ)

مهمينه اسب كااتفاق هيكه ربيح الاول تصابه

سمال: سب کا اتفاق ہے کہ عام الفیل مخداد جس سال اصحاب الفیل ہلاک کئے گئے) بقول سیملی اس قصہ سے بچاس ون بعد اور بعض نے بچین دن بعد کہا ہے۔

(قالد الدمياطي كذافي الشمامة)

وقت بيداكش: بعض نے رات اور بعض نے دن كادقت كہائے (قالد الزركثی) بعض نے طوع فجر كهاہے - (كذاني اشامة)

مقام بید اکش : بعض کے نزدیک مکہ میں پیدا ہوئے۔ بعض کے نزدیک شعب (گھائی میں پیدا ہوئے بعض کے نزدیک ردم میں پیدا ہوئے اور بعض کے نزدیک عسفان میں پیدا ہوئے۔ رکدانی اضامہ ان الواہب)

#### من الروض

وَكَانَ مَوْلَدُهُ اَيْضًا وَتَفْلَتُهُ لِيَوْمِ الْإِفْنَيْنِ هَٰذَا الْأَمْوَ مُغْتَيَرٌ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْغَصُرُ ترجم: ۞ آپِشَّكُلُ ولادة شريفة يَيْرِكُون بُولَنِ بِياتٌ مُعْتَرِبٍ-

# — آڻھويي فصل —

# آپ ﷺ کے بیان میں

بہلی روابیت: ابن شیخ نے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ آپ کا گھوارہ (بینی جھولا) فرشتوں کے ہلانے کی وجہ سے ہلا کر تا تھا۔ رکذانی الواہب)

 دو تھی روایت: حضرت علیم معدیہ رضی الله عنباے روایت ہے کہ میں ، (طائف سے) قبیلہ بنی سعد کی عور توں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مكه آئی۔(اس قبیله کا یکی کام تھا) اس سال سخت قبط تھا۔ میری گود میں میرا ایک بحہ تھا گرا تنادودھ نہ تھا کہ اس کو کافی ہوتا۔ رات بھراس کے جلانے سے نیند نہ آتی۔ نہ المارى اونٹنى كے دودھ موتا ميں ايك دراز گوش (دراز گوش گدھے كو كتے ہيں، رسول لاغرى كى وجد سے سب كے ساتھ ندچل سكتا تھا ہسفر بھى اس سے نگ آگئے تھے۔ ہم مكه آئے تورسول الله ﷺ كوجوعورت ديميتن اورسنتي كه آپ يتيم بين توكوئي قبول نه كرتى (كيونكه زياده انعام و اكرام كي اميد نه ہوتى اور ادھر حليمه كو دودھ كى كى كى وجه ہے کوئی بچیہ نہ ملا) میں نے اپنے شوہر سے کہا: بیہ تو اچھامعلوم نہیں ہوتا کہ میں خالی جاؤں میں تو اس میتم بیر ہی کو لے آتی ہوں۔شوہرنے کہا کہ بہترہے۔شاہد اللہ تعالی بركت دي - غرض من آب الله كو لے آئی \_

برکت دیں۔ عُرَص میں آپ اور آب ۔
جب اپن تیا مگاہ پر آئی اور گود میں لے کرش دودھ بلانے بیٹی تودودھ اس قدر آیا

جب اپن تیا مگاہ پر آئی اور گود میں لے کرش دودھ بلانے بیٹی تودودھ اس قدر آیا

کہ آپ اور آپ کے رضائی ہمائی نے خوب آرام سے پیا اور آرام سے سوگے۔
میرے شوہ برنے جب او نعنی کو جانے دیکھا تودودھ ہی دودھ بہ رہا تھا۔ عُرض انہول

نے دودھ ٹکالا اور ہم سب نے خوب میر ہو کر پیا اور رات بڑے آرام سے گزری۔

اس سے ہملے سونا ملائی بمیں تھا۔ شوہ بر ہمنے گلا:اے علیم او تو بڑی ہر کت والے بچکہ

کو لائی ہے۔ میں نے کہا: بال! جھ کو بھی کی امید ہے پھر ہم مکمہ سے دوانہ ہوئے۔ میں

آپ بھی کو لے کر آئی دراڑگو پر سوار ہوئی، اب تو اس کا یہ حال تھا کہ کوئی

سواری اس کو پکڑ نہ سکتی تھی۔ میری ہسفر عور تیں تجب سے کہنے گئیں۔ صلیم! بال وہ تی ہے۔ وہ کہنے گئیں۔ ب

شک اس میں کوئی بات ہے۔ ہم اپنے گھر پہنچے تو وہاں سخت قط نتھا۔ میری بکریاں وودھ ۔ مثک اس میں کوئی بات ہے۔ ہم اپنے گھر پہنچے تو وہاں سخت قطرہ تک وودھ نہ مل تھا۔ میری قص اور و سروں کو اپنے جانور وں میں سے ایک قطرہ تک وود وہ نہ مائے تھا۔ میری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں ہے کہتے : ارسے تم بھی وہاں ہی چراؤ جہاں علیمہ کے جانور چرائی آت اور میرے جانور ہم ہوئے ہوئے ہوئے ہیں گر اس کے باوجود بھی ان کے جانور خالی آتے اور میرے جانور خالی آتے اور میرے جانور میں خرص ہم ہرا ہر خیرے ہوئے اور میں نے آپ بھی کا کہ دوسال پورے ہوگئے اور میں نے آپ بھی کا کہ دوسال بورے ہوگئے اور میں نے آپ بھی کا کہ دوسال بورے ہوگئے اور میں نے آپ بھی کا کہ دوسال بورے ہوگئے اور میں نے آپ بھی کا کہ دوسال بورے ہوگئے اور میں ایک کہ کہ دوسال بورے ہوگئے کیا کہ کہ دوسال بورے ہوگئے کی کہ کہ دوسال بورے ہوگئے کی کہ کہ کہ دوسال بورے کی کہ کہ دوسال بورے ہوگئے کے دوسال بورے ہوگئے کی کہ کہ دوسال بورے کے دوسال ہوگئے کی کہ کہ دوسال ہوگئے کے دوسال بورے کی کہ کی کے دوسال ہوگئے کی کہ کہ کہ دوسال ہوگئے کی کہ کہ کہ دوسال ہوگئے کی کہ کہ دوسال ہوگئے کے دوسال ہوگئے کی کہ دوسال ہوگئے کی کہ دوسال ہوگئے کی کہ کہ کہ دوسال ہوگئے کی کہ کہ دوسال ہوگئے کی کہ دوسال ہوگئے کی کہ کہ دوسال ہوگئے کی کہ کی کہ دوسال ہوگئے کی کہ دوسال ہوگئے کی کہ کہ کہ دوسال ہوگئے کی کہ کی کہ کی کہ کہ دوسال ہوگئے کی کہ دوسال ہوگئے کی کہ دوسال ہوگئے کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ

آپ لی دوسال کی عمر میں خوب بڑے لگنے گئے۔ پھر ہم آپ لی کو آپ لیکی کی والدہ کے پاس لائے مگر آپ لیک کی برکت کی وجد سے ہماراتی چاہتا تھا کہ آپ پھر دن اور رہیں اس لئے آپ لیک کی والدہ سے اصرار کر کے اور مکد میں وباء کے بہانے سے پھرانے گھرلے آئے۔

چندہی مہینے بعد ایک بار آپ ﷺ اپنے رضائی جمائی کے ساتھ چراگاہ میں پھر رہے تریشی رہے تھے کہ یہ بھانی دو تا ہوا آپ اور جھے اور اپنے باپ سے کہا: میرے قریشی بھانی کو ..... دو سفید کپڑوں والے آو میوں نے پکڑ کر لٹا یا اور پیٹ چاک کیا۔ میں ای حال میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دو لوں گھرائے ہوئے گئے دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں گررنگ (خوف سے) متنفی (بدلا ہوا) ہے۔ ہیں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا؟ قربا یا دو شخص سفید کپڑے ہیئے ہوئے آئے اور جھی کو لٹا یا اور پیٹ چاک کرے اس میں کچھ ڈھونڈ کر کا الامعلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ ﷺ کو وائیں اپنے گھرلے آئے۔

شوہر نے کہا: حلیہ! اس لڑکے کو آسیب کا اثر ہوا ہے اس سے پہلے کہ بڑھ جائے ان کو ان کے گھر پہنچا آؤ۔ میں ان کی والدہ کے پاس لے کر گئی۔وہ کہنے لگیں: تم تو اس کو اور رکھنا چاہتی تھیں پھر کیوں لے آئیں؟ میں نے کہا: اب خدا کے فضل سے ہوشیار ہوگئے ہیں اور میں اپنی خدمت کر بچکی خدا جانے کیا اتفاق ہوتا اس لئے لاگی ہوں۔ انہوں نے فرمایا: یہ بات نہیں کا جاتا کہایات ہے؟) میں نے سارا قصہ بیان کیا۔ کہنے لگیں: تچھ کو ان پر شیطان کے اثر کا اندیشہ ہوا؟ میں نے کہا: ہاں۔ کہنے لگیں: ہرگز نہیں واللہ! ان پر شیطان کا کچھ اثر نہیں ہوسکتا۔ میرے بیٹے کیا کیے خاص شان ہے۔ پھر انہوں نے حمل اور ولادت کے چند حالات بیان کے (جویا تچے ہے فصل کی دوسری اور تیسری روایت اور چھٹی فصل کی بہلی روایت کے آخر میں ندکور ہیں) اور فرمایا: اچھا ان کو چھوڑ دو اور خرست ہے جاؤ۔

فُاکْرُکِ : علیمہ کے اس کڑکے کا نام عبداللہ ہے اور یہ انبیہ اور جذامہ کے بھائی ہیں اور یہ جذامہ شیماء کے نام ہے مشہور ہیں یہ سب حارث بن عبدالعزی کی اولاد ہیں جو حلیمہ کے شوہر ہیں۔ (کذانی زاد العاد)

بعض الل سیرہ نے بیان کیاہے کہ یہ سب ایمان الائے تھے (کذافی الشمامة وزاد المعاد) •

پاشچوس روائیت: دوسری مرتبه شق صدر کے داقعہ میں مزید اضافہ ہے کہ ان دو سفید بیش شخصوں میں سے ایک نے دس سفید بیش شخصوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: ان کو ان کی اُمّت کے دس آتھ میں کے ساتھ دون کر دینائچہ دون کیا تو میں مجاری لکا پھرای طرح سوکے ساتھ کی چر ہزار کے ساتھ دون کیا پھر کہا کہ اس کرو، دائلہ! اگر ان کو ان کی تمام اُمّت کے ساتھ بھی دون کروگ تو بھی کئی دون تکلیل کے درکذانی سرۃ ابن بھام)

فا وگره: شق صدر (سینه چاک کرنا) اور قلب اطهر کادهانا چاربار باوا ایک تو یکی جو فیک رو ایک تو یکی جو فیک رو ایک تو یک کرد مواد دو سری بار نبوت ملئے کے وقت رمضان کے مہینے میں غار حرامیں ہوا تھا۔ چوتھی بارشب معران میں اور پانچویں بار ثابت تہیں۔ (کذاتی الشامة)

شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ نے سورۃ الم نشرح کی تفییر بیں اس کے متعلّق ایک کلتہ تکھا ہے کہ پہلی مرتبہ سینہ چاک کرنالؤکوں نے دلوں بیں جو بیکار تھیل کود کی محبّت ہوتی ہے اس کے نکالنے کے لئے تھا۔ دوسری مرتبہ اس لئے تھا کہ جوانی میں آپ کے دل میں ایسے کاموں کی رغبت جو جوانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام ہونے کا ذریعہ بنتی ہے نہ رہے۔اور تیسری مرتبہ آپ کے دل میں وحی کے برداشت کرنے کی قوت پیدا کرنے کے لئے تھا۔ چوتھی بار آپ کے دل میں فرشتوں کے عالم اور اللہ تعالیٰ کے مراتب کو دیکھنے کی قوت پیدا کرنے کے لئے تھا۔

اگر بھی پڑا اتفاقا میں جاتا توفرشتہ فوراستر چھپادیتے۔ کدانی توارخ حیب الہ)

ایک بار حضور ﷺ نے خود اپنے بچین کا واقعہ بیان فرمایا: بس ایک بار بچوں کے
ساتھ پھر اٹھا کر لارہا تھا وہ سب اپنی لگی اتار کر گردن پر رکھتے تھے اور اس پر پھر کھ کر

لاتے تھے بیس نے بھی ایسا کرنا چاہا کیونکہ استے بچین بیس انسان مکلف بھی نہیں ہوتا
اور طبعی طور پر اور عرف بیس بھی استے بھوٹے بیچ کا ایسا کرنا جیاء کے خلاف نہیں بھی اور طبعی طور پر افر عرف بیس بھی اور بیان کا ایسا کرنا جیاء کے خلاف نہیں بھی فورا باندھی ایس نے
جاتا) اچانک (غیب سے زور سے آیک دھکا لگا اور یہ آواز آئی: اپنی لگی باندھی) میس نے
فورا باندھی اور گردن پر پھر لانے شروع کئے۔ (کذانی بیرۃ ابن بشام)

سما آلوس رواست: علیه بن عرفط فرماتے میں که میں مکه معظمه پہنچا تو اس وقت وہ لوگ بخت قط میں ہے۔ قریش نے کہا:اے الوطالب! چلو پائی کی دعا ما گو۔ الوطالب چلے اور ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا اس قدر حسین جیسے بادل میں سے سور رج نکلا ہو (بید لڑکا جناب رسول اللہ ﷺ ہے جو اس وقت الوطالب کی پرورش میں ہے) الوطالب نے ان صاح بزاد ہے کی چیٹھ خاند کعید ہے لگائی اور صاح بزاد ہے نے انگی ہے اشارہ کیا۔ آسان میں بادل کا کہیں نام ونشان نہ تھا ہر طرف سے بادل آناشروع ہوئے اور بارش خوب ہوئی۔ (رواہ بن عسار عن علیہ بن عرفط کذائی المواہب) یہ واقعہ آب کی کم می میں ہوا۔ (کذائی توارخ حبیب الد)

آشھوس روابت: ایک مرتبہ آپ الله البوطالب کے ساتھ بارہ سال کی عمریش توبارہ سال کی عمریش تعبارت کے لئے شام گئے۔ راستے میں میسائیول کے راہب بحیرا کے پاس قیام ہوا۔ راہب نے آپ الله کو دعوت کی۔ ابوطالب ہے کہا: یہ پنجیر سب عالموں کے سردار میں اور اہل کتاب یہود اور نصار کی ان کے وقت میں در اور میں اور اہل کتاب یہود اور نصار کی ان کے وقت میں در لے جا کا ایسانہ ہوکہ ان سے ان کو کوئی نقصان بہنچاس کے اور بہت تفع پایا اور دیس سے کمہ لوٹ آئے۔ لئے ابوطالب نے مال تجارت وہیں بیچا اور بہت تفع پایا اور وہیں سے مکہ لوٹ آئے۔

**ٽوسِ رواسِت:** جس وقت آپﷺ ابوطالب کی کفالت و تربیت میں تھے جب بھی اان *سے تھر*والوں کے ساتھ کھانا کھاتے سب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے اور جب نہ کھاتے تووہ بھو<u>ک رہ</u>تے۔ کذائی اعظمامہ:)

### من الروض

وَيَاهُنَا ابْنَةِ سَعْدِ فَهِيَ قَدْ سَعَدَتْ سَعَادَةٌ قَدْرُهَا بَيْنَ الْوَرْى خَطِرٌ

إِذْ أَرْضَعَتْ خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ كُلِهِمْ هَذَا هُوَا الْقَوْرُ لَا مُلْكٌ وَلَا وَرَرْ رَاسُلُهُ مُعْجِزَاتٍ فِي الرَّضَاعِ بَنَتْ وَشَاهَدَتْ بَرَكَاتٍ لَيْسَ تَنْحَصِرْ وَحَدَّثَتْ قَوْمَهُ اَهْلُ الْكِنْبِ بِمَا يَكُونُ مِنْ شَايِهِ مُذْشَخْصَهُ تَطَلَوْا يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْكَ مَنْ زَائت بِهِ الْعُصُرْ

- کیا خوش شمتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی کہ ان کو الیمی سعادت حاصل ہوئی جس کی قدر مخلوق میں بڑی ہے۔
- ع م بوق کل کور مول کی برا ہے۔

  کیونکہ انہوں نے تمام مخلوق میں سب سے بہترین شخص کودودور پلایا جیدالی بڑی
- 🕥 کیونگدا کہوں نے کمام فعلوں میں سب سے بھر این سس کوووودھ پلایا ہو۔ این کریں کامیا بی ہے جس کے برابر نہ باد شاہت ہے نہ وزار ت
- انہوں نے آپﷺ کے بہت ہے معجزات دیکھے ہیں جو دودھ پلانے کے وقت ظاہر ہو کتے ہے۔
   ناہر ہوئے تھے۔ اور ایسی برکات کامشاہدہ کیاجس کا شار نہیں ہوسکتا۔
- اور جب الل كتاب نے آپ اللہ کو ديكھا تو اي قوم ہے آپ اللہ كاحالات بيان بكے۔



## —\_نویں فصل \_\_\_

ان لوگوں کے ناموں کے بیان میں جنہوں نے باری باری تربیت اور دودھ پلانے کی ذمہ داری پوری کی

آپ زمانہ حمل ہی میں ہے، آپ کے والد عبد اللہ کی وفات ہوگئ۔ (فی بیرۃ این ہشام) حمل کے صرف و و مبینہ ہوئے تھے، عبد اللہ قریش کے قافلہ کے ساتھ تجارت کے لئے شام گئے تھے۔ وہاں سے والیس آتے ہوئے مدینہ میں اپنے ماموں کے پاس بیار ہو کر تھم کئے اور وہیں وفات پائی ۔ (کذانی توارئ میب الہ)

جب آپ جی ہے سال کے ہوئے تو آپ جی کا والدہ آمنہ آپ کو لے کراپ اقارب ہے۔ بلنے مدینہ کئی ہے سال کے ہوئے تو آپ جی کا در میان ابواء (جگہ کا نام ہے) ہیں وفات پائی (کذا فی سیرة ابن بشام) اس وقت آئم ایمن بھی ساتھ تھیں (کذا فی المواہب) پھر آپ جی النے دادا عبدالمطلب کی پرورش میں رہے۔ جب آپ جی فی آٹھ سال کے ہوئے تو عبدالمطلب کی بھی وفات ہوئی ۔ (کذا فی سیرة این بشام) انہوں نے ابوطالب کو آپ جی ارب میں وصیت کی تھی۔ چنانچہ پھر آپ جی این بشام) انہوں نے ابوطالب کو آپ جی ارب میں وصیت کی تھی۔ چنانچہ پھر آپ جی ان کے ابوطالب کو آپ جی ارب میں وصیت کی تھی۔ چنانچہ پھر آپ جی خارت میں دائرانہ بھی پایا۔

سات روز تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا۔ رکذافی توارئ حبیب الد) پھرچندون توبید نے دودھ پلایا جو ابولسب کی آزاد کی ہوئی باند کی تھیں۔ ان کے اسلام میں اختلاف ہے۔ آپ ﷺ کے ساتھ ہی حضرت ابوسلمہ اور حضرت حزہ کو بھی دودھ پلایا۔ اس وقت ان کابیٹا مسروح دودھ پیتا تھا۔ پھر حلیمہ سعدید نے دودھ پلایا اور اس دودھ کے شریک بیمائی بہنوں کے نام اور ان کے اسلام کے بارے میں آٹھویں فصل کی چوشی شریک بیمائی بہنوں کے نام اور ان کے اسلام کے بارے میں آٹھویں فصل کی چوشی زاد جھائی ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کو بھی دودھ پلایا ہے۔ یہ فق مکہ کے سال میں مسلمان ہوئے اور بہت کے مسلمان ہوئے اس نمانہ میں حضرت تمزہ بھی قبیلہ بن سعد میں کی عورت کے وددھ پیتے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دل قبیلہ بن معدودہ بلاور جب آپ بھی ایک دل ودوھ بلاویا۔ جب آپ بھی کے مائی بھائی بھائی بیمائی ب

# جن کی آغوش میں آپ ایک ایک رہے وہ یہ ہیں:

### --- دسویں فصل \_\_\_

# جوانی سے نبوت تک کے بعض حالات کے بیان میں

میملی روایت: جب آپ گی چوده یا پندره سال کے ہوئے اور بعض کے بقول بیس سال کے ہوئے تو قریش اور قیس عیلان (دو قبیلوں) میں لڑائی ہوئی۔اس لڑائی میں آپ گی نے بھی شرکت کی اور فرمایا: میں اپنے چپاؤں کو شمن کے تیروں سے بچاتا شما۔ (کذافی سرة این شام)

فَالْكُودَ الى سے آپ ﷺ كاشرور كے بى بهادر مونا ثابت ہوتا ہے۔

و و سمر کی روایت: جب آپ بیش بیتی سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ بنت خویلد نے جو قریش میں ایک مالدار کی گی خیس اور تاجروں کو اپنا مال اکثر مضاربت کے لئے دیا کرتی خیس - آپ کی سچائی ، امانت داری، حسن معاملہ اور اخلاق کی خبر س کر آپ بیش سے درخواست کی کہ میرا مال مضاربت شام لے جائیں، میرا غلام میسرہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ آپ بیش نے قبول فرمالیا۔

جب آپ بیش شام پنچ تو کسی جگد ایک در دخت کے بیچے قیام فرمایا۔ وہاں ایک را مب کاعبادت خاند تھا۔ اس نے آپ بیٹ کو دیکھا اور میسرہ سے لوچھا یہ کون ہیں۔ میسرہ نے کہا: قریش اہل حرم کے ایک شخص ہیں۔ را مب نے کہا: اس درخت کے بیچ نجی کے ملاوہ کسی نے قیام نہیں کیا۔ آپ بیٹ شام سے خوب نفع کے کروائس آئے۔ میسرہ نے دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو دو فرشتہ آپ بیٹ پر سایہ کرتے شھے۔ آپ بیٹ جب کمہ پنچے اور حضرت خدیجہ کو انکامال ان کے حوالے کیا تو دیکھا کہ روگنایا اس کے قریب نفع ہوا۔ (یہ تو آپ کے صدق و امانت کی واضح دلیل بھی) میسرہ نے حضرت خدیجہ سے راہب کا قول اور فرشتوں کے سابہ کرنے کا قصہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے ورقد بن نوفل سے جو ان کے چچازاد بھائی اور عیبائی ندہب کے بڑے عالم تھے ان ہاتوں کا ذکر کیا۔ ورقد نے کہا: خدیجہ ااگریہ بات سے جہ تو محمہ اس اُسْت کے نبی میں اور جھے کو (آسائی کتابوں سے) معلوم ہوا کہ اس اُست میں ایک

نی آنے والا ہے اور اس کا زماند کی ہے۔ حضرت خدیجہ بڑی عقل مند تھیں یہ سب س کر آپ کے پاس بیغام بھیجا! میں آپ کی رشتہ داری، توم میں، عرّت والے، امانت دار، اچھی بات کرنے والے، بات میں سے جونے کی وجہ سے آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کی نے اپنے چچاؤں سے اس بات کا ذکر کیا اور ان کے انتظام سے لکاح ہوگیا۔ رکذانی سرۃ ابن شام) اس راہب کانام نسطوراتھا۔ رکذانی توارخ حبیب الہ)

تلیسری روایت: جب آپ بی پنتیس سال کے ہوئے۔ قریش نے خانہ کجہ کو و بارہ نیا تعمیر کرنے تا ہے ہے۔ کو و بارہ نیا تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب جمرا سود کی جگہ تک تعمیر پنچی تو ہر قبیلہ اور ہر شعید اور ہر شعید اور ہر شعید اور ہو اس کی جگہ پر میں رکھوں قریب تھا کہ ان میں لڑائی بھٹرا ہو اور ہتھیار چلئے لگیں۔ آخر قوم کے عمل مندوں نے مشورہ دیا کہ جو مسجد حرام کے دروازہ سے سب سے پہلے آئے سب اس کے فیصلہ پڑھل کریں۔ سب سے پہلے حضور بھٹ تشریف لائے۔ سب دیگھ کر کہنے گئے: یہ جمر بھٹ بیں امین ہیں۔ قراش کو نیوت سے پہلے اس کے فیصلہ پڑھل کریں۔ قراش میں سے کہا کہ دو نوازہ بھٹ کے نوازہ ایک خدمت میں سے معاملہ بیش کیا۔ آپ بھٹ نے فرایا ایک بڑا کہڑا لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا۔ آپ بھٹ نے فرامود اپنے دست مبارک سے اس کیڑے میں رکھا اور فرایا: ہر قبیلہ کا آدی اس چارا سود کی جگہ تک لائے جراسود کی جگہ تک لائے جس ججراسود کی جگہ تک لائے جیا

توآب ﷺ نے خود اٹھاکر اس کی جگہ پرد کھ دیا۔ اکذافی سرة ابن بشام)

اس فیصلہ سے سب راضی ہوگئے اٹھائے کا شرف توسب کو حاصل ہوگیا اور چونکہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ سب آوی جھے کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لئے اپناو کیل بنا ویں جب کہ وکیل کافعل موکل کے فعل کی طرح ہوتا ہے۔اس طرح سب رکھتے میں جھی شریک ہوگئے۔ (کذانی تواری حیب الدبتغیر الالفاظ)

## من الروض

وَفِى حَدِيْجَةِ نِ الْكُبْرِيٰ وَقِصَّتِهَا عَجَائِبٌ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِوْوْا اِخْتَارِتِ الْمُصْطَلَفِ بَعْلاً وَقَدْ نَظَرَتْ فِي مُغْجِزَاتِ رَسُوْلِ اللَّهِ تَنْتَشِرْ

يَّا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًّا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصْوَ

◄ حضرت خديجه كے قصه ميں -- بائب امور بين اے عقلندو خيال كرو۔

انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اپناشوہر منتخب کیا اور رسول ﷺ کے ان —
 مجزات پر نظری جو ظاہر تھے۔



## \_\_\_گيار ہويي فصل \_\_\_

وی کے نازل ہونے اور کفار کی مخالفت کے بیان میں

جب آپ ﷺ چالیس سال کے ہوئے تو آپ ﷺ کو خلوت (لوگوں سے علیحدگی) محبوب ہوگئے۔ آپ ﷺ خاند دن وہاں رہے علیہ علیہ دن وہاں رہے۔ نبوت سے چھ میٹے پہلے تی ہے۔ آپ ﷺ سے اور واضح خواب دیکھنے گئے تھے۔ آپ وفعہ اچانک ربح الاول کی آٹھویں تاریخ پیرکے دن جبریل النظامی آئے اور سورہ افراء کی شروع کی آئیس آپ ﷺ برچھیں اور آپ ﷺ کو شروع کی آئیس آپ ﷺ برچھیں اور آپ ﷺ کو شروع کی آئیس آپ ﷺ برچھیں اور آپ ﷺ کو شروع کی آئیس آپ ﷺ

اقراء کی شروع کی آئیس آپ بیش پر پرشیس اور آپ کی کو بوت عطابوی۔
اس واقعہ کے ایک عرصہ بعد سورہ مدثر کی شروع کی آئیس نازل ہوئیں۔
آپ کی فاضد نے فائلا نی ( ڈرائیے) تھم کے موافق دعوت اسلام شروع کی مگر پرشیدہ، پھر
یہ آئیت آئی فاضد نے فیما اقوٰ میز ( آپ کوجو تھم دیا جارہا ہے اس کو علی الاعلان بیان کر
دیجے) تو آپ کی نے علی الاعلان دعوت شروع کی۔ بس کفار نے دی فاور تکلیف
دینا شروع کردی۔ لیکن الوطالب آپ کی کی حمایت کرتے تھے۔

ایک بارکفار نے بیت ہوکر ابوطالب سے کہا: تم محد کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم
تم سے الوس گے۔ انہوں نے حوالہ کرنا قبول نہ کیا۔ کفار نے آپ سے کے قتل کا لکا
ارادہ کیا۔ ابوطالب آپ کولے کرتمام بنی آئم و بنی مطلب کے ساتھ ایک شعب بیتی
گھاٹی میں حفاظت کے لئے چلے گئے۔ کفار نے آپ سے اور بنوبا آم و بنی مطلب
سے تعلق تو الیا۔ تاہروں کوئن کر دیا ان لوگوں کے پاس کوئی چیز نہ بھیجیں اور ایک کاغذ
اس تعلق تو الے کے عہد کا لکھ کر طانہ کیے میں لؤکا دیا۔ تین سال تک آپ سے اور بنوبا ہم و بی اہم و بی بایت تکلیف میں رہے، آخر کار آپ کو وی الہٰی سے
بائم و بنی مطلب اس گھائی میں نہایت تکلیف میں رہے، آخر کار آپ کو وی الہٰی سے

اس بات کی اطلاع ہوئی کہ کیڑے نے اس عہد کے کاغذ کو بالکل کھا لیا۔ سوائے اللہ
کے نام کے جو اس میں کہیں کہیں تھا آیک حرف بھی تہیں چھوٹوا۔ آپ بھی نے یہ
بات البوطالب کو بتائی۔ انہوں نے گھاٹی سے نکل کرید بات قریش کو بتائی اور آباد اس
کاغذ کو دیکھو اگر مجد کا بیان غلط نکلے تو ہم انہیں تہمارے حوالے کر دیں گے اور اگر سے
نکلے تو انخا کروکہ تم اس قطع رحی اور برے عہد سے باز آجاؤ۔ قریش نے کجہ سے اتار کر
اس کاغذ کو دیکھا واقعۃ ایسائی تھا۔ اس وقت قریش اس ظلم سے باز آتے اور عہد نامہ کو
پھاڑ ڈالا۔ ابوطالب آپ بھی گئی ہی ہی مطلب کو لے کر گھاٹی سے نکل آتے۔
تہا ہی بھی بہلے کی طرح دعوت الی اللہ میں مشخول ہو گئے۔
آپ بھی بہلے کی طرح دعوت الی اللہ میں مشخول ہو گئے۔

(كذافى تواريخ حبيب الهوغير)

یہ حہد نامہ منصور بن عکرمہ بن بشام نے لکھا تھا اور غرہ محرم میں نبوت کے ساتویں سال لاکا دیا گیا تھا۔ آپ ﷺ نبوت کے نبوت کے نبوت سال لاکا دیا گیا تھا۔ آپ ﷺ نبوت کے دسویں سال گھائی سے باہر آئے تھے۔ اور آئ گھائی سے نکلنے کے آٹھ مہینے بعد ابوطالب کا انتقال ہوگیا اور ان کے تین دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوگی۔ ارزائی اشامہ)

حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ ﷺ کے وو نکاح ہوئے۔ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاہے مکہ میں ہوا اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی۔ پھر مدینہ آنے کے بعد نوسال کی عمر میں رخصت ہو کر آئیں۔اور دوسرا نکاح مکہ ہی میں سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہاہے ہوایہ بیوہ تھیں اور آپ ﷺ کے ساتھ مدینہ آئیں اور ہیشہ زوجہ رہیں۔ رکفانی تاریخ حیب الہ)

دسویں سال قبیلہ بن لقیف کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ ﷺ کاجانادعوت اسلام اور ان سے بچھ مدولیئے کیلے تھا۔ (کیونکہ الوطالب کی وفات کے بعد کوئی باعزت آدی آپ ﷺ کا حامی نہ تھا)۔ لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ ﷺ کی بچھ مدونہ کی بلکہ آوار قسم کے لوگول کو بہکا کر آپ سی کو بہت تکلیف پہنچائی۔ آپ سی وہاں سے ملہ اللہ ہو کر مکہ والیس ہوئے۔ جب آپ سی بعلن نخلہ (جگہ کا نام) پہنچ جہاں سے مکہ ایک دوران نمیزی (جو بہت کا بیا۔ آپ سی نماز میں مسافت پر ہے۔ رات کو ویس قیام فرایا۔ آپ سی نماز میں قرآن مجدیر شد رہے ہے کہ آی دوران نمیزی (جو موصل کا آیک گاڈل ہے) کے سات یا لوجن دہاں پہنچ اور کلام اللہ سن کر تھبرگے۔ جب آپ سی نماز پھر چکے تووہ ظاہر ہوئے۔ آپ سی ادر کلام اللہ سن کر تھبرگے۔ جب آپ سی نماز پھر چکے تووہ ظاہر ہوئے۔ آپ سی نماز پی اسلام کی دعوت دی۔ وہ سب فورًا مسلمان ہوگے۔ انہوں نے جاکر اپنی تو م کو اسلام کی دعوت دی۔ سورہ احقاف آیت و اِدْضَوَ فُنا اِلْفَلِکُ نَفَوَ اون اللّٰجِونِ (اور فرع کو اور مسلمل الله تعالی کی مخلوق کی جس وقت ہم نے جنوں کی آپ جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا۔ پی آپ کی مخلوق کی در سام الله تعالی کی مخلوق کی در است کے کام شرف مصرہ ف بھر ہوگئے۔

پنوت کے آئندہ سال جو نبوت کابار ہواں سال تضابارہ آو میوں نے آگر آپ ﷺ سے ملا قات کی جن میں پانچ پہلے والے اور سات نئے تنے ،انہوں نے احکام اسلام اور اطاعت پر بیعت کی اور اس کا نام بیعت عقبہ اول ہے۔ آپ ﷺ نے ان کی درخواست پر مصعب بن عمیرﷺ کو قرآن مجید اور شرائع اسلام کی تعلیم کے لئے مدینہ ہمیجا۔ مصعبﷺ نے قرآن وشرائع کی تعلیم اور اسلام کی دعوت شروع کی تو انسارے اکثرآ دی مسلمان ہوگئے۔

### · من الروض

اِقْرَأُ وَانْدِلَتِ الْأَيْاتُ وَالسُّوَرُ لَمَّا دَعْى رُمَّرٌ مِنْ بَغْدِهَا رُمَّرُ وَكَدَّنُوا حَسَدًا وَالْحَقِّ هُمْ بَعَلْرُوا وَذَوَّرُوهُ فَاقُوالُ الْعَلَى هَذَرُ مِنَ الدُّروعِ فَمَا الْأَزْمَاحُ وَالْبُئُوْ وَعِنْدَ مَا جَاءَ جِنْرِيْلٌ وَقَالَ لَهُ
دَعْى لِدِيْنِ إِلْهِ الْعَرْضِ فَائِتَدَرَتْ
وَقَامَ يُنْذِرُ قَوْمًا خَالَفُوْا سَقَهًا
فَبُرَا الله مِمًّا قَدْ رَمَوْهُ بِهِ
وَقَايَةُ اللهِ الْحَنْثُ عَنْ مُصَاعَقَةٍ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْنِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصْرُ

جب جرئل علیہ السلام نے آگر آپ ﷺ سے فرمایا: (پڑھے) اور آبات اور سوتی نازل ہوناشروع ہوگئیں۔

- آپ ﷺ نے لوگوں کورب العرش کے دین کی طرف بلایا تو آپ ﷺ کی وعوت پربہت می جماعتوں نے آپ ﷺ کی وعوت کو قبول کیا اور ان کے بعد اور جماعتوں نے قبول کیا۔
- اپ چھن کی تحاصت کی مسدری وجہ ہے آپ چون کو مسامایا اور اس سبری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ بھی کو ان تهتوں سے بری کیاجو انہوں نے آپ بھی پر لگائی تصییں اور جن ہاتوں کو انہوں نے گھڑا تھا، تو تا نقیس کی تمام ہاتیں غلط تھیں۔
- میں روٹ کی اور کی حفاظت کی وجہ سے آپ کھٹا کو زر موں کے اوپر تلمے پہننے کی ضرورت نے اوپر تلم پہننے کی ضرورت نہ ہے۔



## --- بارہویں فصل ---واقعہ معراج شریف کے بیان میں

(اس فصل کوانتہائی شان والی ہونے کی وجہ ہے اس کو تنویر السراج فی لیلة العراج کالقب دیتا ہوں)

کمالات نبویہ کے عظیم الشان واقعات میں ہے ایک واقعہ معران کا بھی ہے جو امام زہری کے قول کے مطابق مکد میں من ۵ نبولی میں ہوا۔ (کذا الدانودی)

جس کے راوی (مردول میں) یہ صابی ہیں: صفرت عمر رہا ہوں میں بھا۔ مضرت ابن مسعود وہ من مضرت علی سیانہ مضرت ابن مبدول اللہ تعالی عہدا مشرت ابن عمر وضی اللہ تعالی عہدا مشرت ابن عمر وضی اللہ تعالی عہدا مضرت ابن عمر وضی اللہ تعالی عہدا مضرت اللہ مضرت الله اللہ مضرت الله مضرت الله اللہ مضرت الله الله مضرت الله الله مضرت اله مضرت الله مضرت الله مضرت الله مضرت الله مضرت الله مضرت الله مضر

يببلا واقعد: آپ ﷺ ارشاد فرمات بين كه مين حطيم مين لينا تفا- (رواه الخاري)

۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ شعب انی طالب میں تھے۔ (رواہ الواقدی) اور ای روایت میں ہے کہ آپ فیکا اُم بانی کے معرمیں تھے۔(رواوالطبرانی)

ایک روایت میں ہے کہ آپ میں ایک اور چست کھولی گئے۔ (رواہ الخاری)

فالكر @: ان تمام روايات مين جمع كى صورت يد بى كد آب على أم إنى كى كمريس تھے جوشعب ابی طالب کے پاس تھا ان کے گھر کو اپنا گھر فرمایا وہاں ہے آپ ﷺ کو حطیم میں لے گئے اور آپ ﷺ پر اس وقت نیند کا اثر باقی تھا اس لئے وہاں پُڑھی کر بھی لیٹ گئے (ف) چھت کھولنے میں حکمت یہ تھی کہ آپ ﷺ کو ابتدا ہی ہے معلوم ہوجائے کہ میرے ساتھ کوئی عادت کے خلاف معاملہ ہونے والاہے۔

ووسرا واقعد: کھے سونے کھے جاگنے کی حالت تھی ایک روایت میں ہے کہ آپ الله مجد حرام میں سوئے ہوئے تھے۔ آپ الله کے باس حضرت جبرائيل التلفيين آئے، اور ايك روايت ميں ہے كه تين شخص آئے۔ ايك نے كہا: وہ (یعنی یغیبر ﷺ) ان (حاضرین) میں سے کون ہیں؟ دومرالولا: دہ جوسب سے اچھ ہیں، تیسرا بولا: تو پھرجوسب سے اچھاہے ای کو لے لو۔ آگلی رات کو پھروہ نینوں آئے اور کھ بولے جیس اور آپ ایک کو اٹھاکر لے گئے۔ (رواہ الخاری)

فَأَكُرُهِ: بيه حالت كه بجه سونے بجه جائے كى ابتدا ميں تقى اور اى كوسونا كہد ديا پھر آپ ﷺ جاگ اٹھے اور تمام واقعہ میں جاگتے رہے۔ اور بعض روایت میں معراج کے آخریں آتا ہے کہ بھر میں جاگ اٹھا مرادیہ ہے کہ اس حالت سے فاقد ہوگیا اور بعض نے اس زیادتی کو میچ نہیں کہا ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ ان حاضرین میں سے کون ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش خانہ کعبہ میں آس پاس سویا کرتے تھے۔(رواہ الطبرانی) طبرانی میں ہے کہ اول جرئیل ومیکائیل آئے اور یہ گفتگو کر کے چلے گئے پھر تین

تخص آئے مسلم میں ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ کہنا

ے: ان تین میں ہے ایک شخص ہیں جود و شخصوں کے در میان میں ہیں۔ مواہب میں ب که مراد ان دو شخصول سے حضرت حمزہ و حضرت جعفر ہیں۔ کیونکہ حضور اقدی ﷺ ان دونوں کے در میان سوئے ہوئے تھے۔

تيسرا واقعه: پهلے آپﷺ كاسينہ اوپرے ينچ بيٹ تك چاك كيا گيا اور آپ ﷺ كادل تكالا كيا اور سوف ك تفال من زمزم شريف كاياني تها اس ي آپ ﷺ کاول دھویا گیا پھر ایک تھال آیاجس میں ایمان اور تحکمت تھاوہ ول میں بھر دیا گیا اور دل کو ای جگه رکه کر در ست کر دیا گیا۔

(كذارواهسلم من روايتين عن اني الجاذرو مالك بن صعصعه )

فْأَكْرُه: للائكمة نے زمزم شریف سے آپ اللہ کے دل کودھویا حالانکہ حوض کو ثر ہے میں پائی آسکا تھا ابعض علماء کے نزدیک بداس بات کی دلیل ہے کہ آب زمزم کو تر ہے افضل ب- (قاله شيخ الاسلام إليلقني)

سونے کے منع ہونے کے باوجود سونے کے مضال کے استعمال میں کی وجوبات ہو سکتی ہیں اول بید کہ سونے کے حرام ہونے کا تھم بعد میں ہوا ہوتے اس وقت سونے کا استعال حرام نه تھا۔ (فتح الباری)

دوسراید که معراج آخرت کے امور میں سے تقی اور آخرت میں سونے کا استعمال جائز ہوگا۔ تیسرایہ کہ آپ نے خود استعال نہیں کیابلکہ ملائکہ نے کیا اور ملائکہ اس حکم کے مکلف ہیں (عن ابن انی حزه)

ایمان و حکمت کا تضال میں ہونا اس کا مطلب بیہ ہے کہ جواہر غیبییہ میں قوت اور فرحت بڑھتی ہے چونکہ وہ حکمت والیمان کاسبب تھااس لئے اس کا یکی نام رکھ دیا گیا۔ (كذا قاله النووي)

چوتھاواقعہ: بھرآپﷺ کیاں ایک سفیدرنگ کاجانور لایا گیاجو براق کہلاتا

ہے۔ وراز گوش سے ذرا او نیا اور فیجر سے ذرا نیا تھا۔ اس قدر برق رفآر کہ اپنے منتبائے نظر پر قدم رکھتا ہے (کفام شی۔ جب آپ شیخ سے اور ہونے کار موق کرنے لگا۔ وهرت جبرائیل اللیکٹا نے کہا: تجھ کو کیا ہوا اللہ نقال کے نزدیک آپ شیخ سے زیادہ عرت والا کوئی شخص تجھ پر سوار نہیں ہوا ہی وہ (شرمندگ سے) پینہ پینہ ہوگیا(اور ساری شوخی فتم ہوگی)۔ (رواہ الترفیک) اس پر سوار ہوئے جبرئیل اللیکٹا نے لگام ہوئے جبرئیل اللیکٹا نے لگام نقالی۔ دائی شرف اصطفال دوایا اور میکائیل اللیکٹا نے لگام شیالی۔ رائی شرف اصطفال دوایا اور سور

گارگرہ: براق کی شوخی غصہ کی وجہ سے نہ تھی بلکہ خوثی کی وجہ سے تھی۔ آپ کھی ایک مرتبہ کا خیال آنے اور تنبیہ ہونے پر شرمندہ ہو کر بلنا بند کر دیا جیسے ایک بار حضور کھی پہاڑ پر تشریف فرما تھ اس کو حرکت ہوئی تو آپ کے ارشاد اثبت فائدما علیہ کند بی وصدیق و شہیدان سے ساکن ہوگیا۔ بعض روایات میں جو آیا ہے کہ جرئیل نے میراہاتھ پکڑا اور دنیا کے آسان پر پہنچ (رواہ البخاری) اور بعض میں آیا ہے کہ آپ کھی تو جرئیل العلی نے براق پر اپنے پہنچے سوار کیا (رواہ ابن حبان فی صحیحہ واکمارٹ فی شدہ) ان روایات کو روایت بالاسے تعارض نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ اول تو جرئیل العین محملے سے سوار ہوئے ہوں کہ آپ کھی خوف معلوم نہ ہو پھر انز کررکا ب تھام کی اور دونوں حالتوں میں بھی بھی ضرورت کے وقت معلوم نہ ہو پھر انز کررکا ب تھام کی اور دونوں حالتوں میں بھی بھی ضرورت کے وقت آپ کھی کو خانے کہ کھی کو خانے کہ کا بھی کہ کو خانے کہ کو خانے کہ کا بھی کہ کو خانے کہ کا بیا کھی کھی خونے دیں۔

پانچوال واقعہ: جب آپ منزل مقصود پر روانہ ہوئے تو آپ کا گذر ایک ایسی زیمن پر ہواجس میں مجور کے درخت کثرت سے تھے۔ جرئیل الطبیع نے آپ کی سے کہا: انز کر بہاں نماز (نقل) پڑھے۔ آپ کی نے نماز پڑی۔ جرئیل الطبیع نے کہا: آپ نے بیڑب (مدینہ) میں نماز پڑی ہے۔ پھر ایک سفیدز مین

رآب على كالدرواجريك الفيلاني كها: (بيال بعي) اترك فازير عدرآب الله نے تمازیری - جرئیل الطبیلانے کہا: آپ نے مین میں نمازیری ہے۔ پھر (آپ کا) گذربیت اللحم پر ہوا۔ وہال بھی نماز پڑھوائی گئی اور کہا: یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عيسى التطليخالج سدام ويرق - (رواه البزار والطبراني ومحمه البيبقي في الدلاكل)

ایک روایت میں بجائے مدین کے طور سیناء ہے کہ آپ نے طور سیناء برنماز برجی ب جبال الله تعالى في موى الطيف السيك المام قرمايا تفاد الذارواه النسائي

چھٹا واقعہ: جس میں برزخ کے عجیب واقعات ملاحظہ فرمائے۔ وہ یہ میں کہ . آپ ﷺ کا گذر ایک بڑھیا پر ہوا جو راستہ میں کھڑی شی۔ آپ ﷺ نے وریافت فرمایا- جرئیل اید کیا ہے؟ انہوں نے کہا: طلع جلئے۔ آپ طلع رے-ایک بوڑھاملاجو الك كمرًا تفا اور آب الله كوبلار با تفاكه محد اوهر آئي- جرئيل الفيلان ني كها چليا چلئے۔ آپ ﷺ کا گذر ایک جماعت پر ہوا انہوں نے آپ ﷺ کو ان الفاظ ہے سلام كيا- السلام عليك يا اول السلام عليك يا حز السلام عليك يا حاشر - جرئيل التلفية ني كها:ان كوجواب ديجيً

اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جرئیل الطیعی نے کہا: وہ بڑھیاجو آپنے ویکھی وہ ونیاتھی۔ دنیا کی اتن عمررہ گئ ہے جنتی بڑھیا کی عمررہ جاتی ہے۔جس نے آپ کو پکار اتھا وہ اہلیس نھا۔ اگر آپ اہلیس کے اور ونیا کے ایکارنے کا جواب وے دیتے تو آپ کی أمت دنیا کو آخرت پر ترجم دیی۔ جنہوں نے آپ کو سلام کیا تھا یہ حضرت ابرائيم التلينين ادر موسى القلينين تھ\_

(رواه البيبق في الدلاكروقال الحافظ عماد الدين بن كثير في الفاظه لكارة وغرابية)~ اور طبرانی اور بزار میں حضرت الوہریرہ رہے ، سے روایت ہے کہ آپ عظی کا گذر اليي قوم پر ہواجو ایک ہی دن میں ہو بھی لیتے تھے اور کاٹ بھی لیتے ہیں اور جب کا ہے ہیں چھروہ ویا ہی ہوجاتا ہے جیسا کانے سے پہلے تھا۔ آپ ﷺ نے جر َسُل الطَّنِیٰ اُنْ سے پوچھا: یہ کیاہے؟ انہوں نے کہا: یہ اللّٰہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کہ ان کی نیکیاں سات گنا تک بڑھتی ہیں۔وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ اس کا نعم البدل رہترین بدلہ)عطافرما تاہے اور وہ ہمترین رزق دینے والاہے۔

ری بیاب کی برایک توم پر گذر ہوا جن کے سرپھرے پھوڑے جارہے ہیں اور جب وہ کیل جاتے ہیں تورجب وہ کیل جاتے ہیں تو پھرو دوبارہ سے ہوجاتے ہیں اور اس کاسلسلہ ذرابند نہیں ہوتا۔ آپ سی خاتے بیچھا: جربیل: یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو فرش نمازسے بے توجہی کرتے تھے۔
توجہی کرتے تھے۔

پھر آپ ﷺ کا گذر ایک قوم پر ہوا کہ ان کی شرمگاہ پر آگے بیٹھے چیتھڑے لیٹے ہوئے آپ بیٹھڑے لیٹے ہوئے آپ بیٹھڑے لیٹے ہوئے سے اور جہتم کے ہوئے سے اور جہتم کے پھر اس سے آپ گئے ہائے ہوئے ہیں: جر کمل السائن نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں: جر کمل السائن نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زلوۃ اوا جمیں کرتے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم جمیں کیا۔ آپ کارب اپنے مال کی زلوۃ اوا جمیں کرتے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم جمیں کیا۔ آپ کارب اپنے مال کی زلوۃ اوا جمیں کے والاجمیں ہے۔

آپ کارب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والانجیس ہے۔
پھر آپ بھی گاگذر ایک قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں گوشت پکا ہوا
پھر آپ بھی گاگذر ایک قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں گوشت پکا ہوا
رکھا ہے اور ایک ہانڈی میں کیا سزا ہوا گوشت رکھا ہے۔ وہ سڑے ہوئے گوشت کو کھا
رہے جی اور پکا ہوا گوشت ہمیں کھاتے۔ آپ بھی نے بچھا یہ لوگ کون ہیں۔
جرئیل النے کی نے کہا: یہ آپ بھی گائت کا وہ مرد ہے جس کے پاس طال پاک
بیوی تھی مگروہ ٹاپاک عورت کے پاس آتا اور رات گزار تا بیال تک کہ تی ہوجاتی تھی
ای طرح وہ عورت ہے جو اپنے حلال پاک شوہر کے پاس ہے اٹھ کر کسی ناپاک مرد
کے پاس آتی اور رات اس کے پاس گزارتی بیال تک کہ تھے ہوجاتی تھی۔

کے پاس آتی اور رات اس کے پاس گزارتی بیال تک کہ تھے ہوجاتی تھی۔

میں بی شخصہ سے دور بیٹ نے لکو ان ایکان گشار جو کر کہ ایشا کی دوراس کو اٹھا

بھر ایک شخص پر گذر ہواجس نے لکڑیوں کا ایک گشماجع کر رکھا تھاکہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا اور وہ اس میں ککڑیاں لا کر رکھتا ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ پیرآپ کی گذر ایسی قوم پر به واجن کی زبانیں اور بون لوہ کی قینچیوں سے
کافے جارہے ہیں اور جب وہ کٹ جاتے ہیں تو پہلی ہی کا طرح ہوجاتے ہیں اور سلسلہ
بند نہیں ہوتا۔ آپ کی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرئیل النظیمیٰ نے کہا: یہ لوگوں کو گمراہ
کرنے والے واعذا ہیں ۔

پھر آپ ﷺ کاگذر ایک چھوٹے پھریہ واجس سے ایک بڑائیل پیدا ہوتا ہے پھروہ بل اس بھر کے اور جانا جا ہتا ہے لیکن جانہیں سکتا آپ ﷺ نے تو چھا یہ کیا ہے؟ جرِيل الطَّفِينَة في كها: يه ال حض كاحال ب جو ايك برى بات منه ب ثكال بيمر شرمندہ ہو مگر اس کو والیس نہ لے سکتا ہو۔ پھر ایک وادی پر گذر ہوا اور وہاں ایک مُعندُى ياكيزه جوا اورمشك كي خوشبو آلى وبال آب على في أي آوازى - آب على نے بوچھا یہ کیا ہے؟ جرئیل التلفیقل نے کہا: یہ جنّت کی آواز ہے وہ کہتی ہے۔اب رب: آب نے جس چز کاوعدہ کیاہے جھ کو دیجے، کیونکہ میرے بالاخانے، استبرق، ریغم، سندس، عقبری، موتی، موتیک، چاندی، سونا، گلاس، تشتریاں، دسته دار کوزے، مرکب (محتلف چیزوں کے مخلوط شربت وغیرہ)، شہد، یانی، دودھ اور شراب بہت زیادہ ہوگئے ہیں تو اب میرے دعدے کی چیز (یعنی جنتی لوگ) بھے کو دیجیے کہ وہ ان نعمتوں کو استعال کریں) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا: تیرے لئے ہرمسلمان مرد اور مسلمان عورت اور مؤمن مرد اور مؤمن عورت ہے اور (وہ) جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، میرے ساتھ شرک نہ کرے، میرے سواکی کو شریک نہ تھیم اے اور جو مجھے شرے گادہ اُن میں رہے گا، جو جھے سے مائلے گامیں اس کو دوں گا، جو جھ کو قرض وے گاہیں اس کو جزاء دول گا، جو جھے پر تو کل کرے گاہیں اس کی کفایت کروں گا۔ میں الله ہوں میرے سواکوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یے شک مؤمنوں کو کامیابی حاصل ہو کی اور اللہ تعالیٰ جو ا<sup>حس</sup>ن الخالفتین میں بابر کت میں، جنّت نے کہا: میں رائنی ہوگئے۔

را ی بول ۔
پھر ایک وادی پر گذر ہوا اور ایک وحشت ناک آوازئ اور بد بو محسوس ہوئی۔
آپ کی نے بوچھا یہ کیا ہے؟ جبر تک النائیلی نے کہا: یہ جہتم کی آواز ہے کہتی ہے:
اے رب: جھ سے آپ نے جس چیز کاوعدہ کیا ہے (دوز خیوں سے بھر نے کا) بھی کوعطا
فرمائیے ۔ کیونکہ میری زنجیریں، طوق، شطع، گرم پینی، پیپ، عذاب بہت زیادہ ہوگئے
ہیں میری گہرائی بہت کمی اور گری بہت تیزہوگی ہے۔اللہ تعالی کا ارشاو ہوا: تیرے لئے
ہم مشرک اور مشرکہ اور کافر اور کافرہ اور ہم مشکیر شنی کرنے والا جو بوم حساب پر
یقین نہیں رکھتا۔ دو زرخ نے کہا: میں راہنی ہوگئے۔

الوسعد ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا مجھے دائیں طرف سے ایک يكارنے والے نے بيكاراميري طرف نظر يجيئ ميں آپ سے يجھ بوچھنا جا ہتا ہوں۔ميں نے اس کی بات کاجواب نہیں دیا۔ بھر ایک اور (شخص) نے مجھ کو ہائیں طرف سے اس طرح ایکارا میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا۔اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت نظر آئی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے تھی اس میں ہرقسم کی سجاوٹ تھی جو اللہ تعالی نے بنائی ہے۔ اس نے بھی کہا: اے محدا میری طرف نظر سیجے۔ میں آپ سے کچھ لوچھناچاہتی ہوں میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔اور ای حدیث میں یہ بھی ب كريل الفي في آي الله على على المارة بالماري والايبود كادائ تها الرآب اس کوجواب دیتے تو آپ کی اُمّت یہودی ہوجاتی اور دوسرایکارنے والاعیسائی کا داعی تھا اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی اُمّت عیسائی ہو جاتی اور وہ عورت دنیاتھی (یعنی اس کی بکار پر جواب دینے کا اثر یہ ہوتا کہ آپ کی اُمّت دنیا کو آخرت پر ترجع دیتی جیسا اور آچکاہے) (بعنی چیٹے واقعے کے شروع میں) اور (ظاہر میں یہ واقعات آسان پر جانے سے پہلے دیکھے گئے (جنانچہ ولائل ہیہ قی والی حدیث کے شروع میں یہ الفاظ وار د

ہیں فقال لہا جبرئیل) اور بعض واقعات میں آسان پر جائے کے ابعد دیکھنے کی صراحت آئی ہے۔

ای حدیث بالا میں ہے کہ آپ اس اس دنیا تشریف لے گئے اور وہاں آرم النظیمی کو دیکھ اور وہاں آرم النظیمی کو کیکھ اور وہاں بہت سے خوان رکھ دیکھے جن پریا کیزہ گوشت رکھا ہے اور اس پر بہت اس پر کوئی شخص نیس اور دو سرے خوانوں پر سرا ہوا گوشت رکھا ہے اور اس پر بہت سے آدی بیشے کھا رہے رہیں۔ جرئیل النظیمی نے کہا ہے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔

ای روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کی کا گذر ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ کو تھر لول جیسے ہیں جب ان میں سے کوئی ایک اٹھتا ہے فورا اگر پڑتا ہے۔ جرئیل الطبیعان نے آپ کہا:یہ سود کھانے والے ہیں۔

آپ ﷺ کا گذر ایسی توم پر ہوا کہ ان کے ہونٹ اونٹ جیسے ہیں وہ توم چنگاریاں نگلتی میں تووہ ان کے بیچے سے نکل رہی ہیں۔ جرئیل الطبیعیٰ نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو بتیموں کامال ظلما گھاتے تھے۔

آپ ﷺ کا گذر ایسی توم پر ہواجن کے پہلو کا گوشت کا ناجا تا تھا اور ان ہی کو کھلایا جاتا تھادہ لوگ چغل خور اور عیب ریکھنے والے تھے۔

گارگرہ: عالم برزخ جگہ کے اعتبار ہے کہیں بھی ہو۔ گراس کے نظر آنے کے لئے یہ شرط نمیں کہ دیکھنے والا بھی ای جگہ پر ہو اور یہ بھی اختال ہوسکتا ہے کہ احوال ان صور تول کے نظر آئے ہوں جو آدم النظیمی کے بائیں طرف تھیں جن کا ذکر دسویں واقعہ میں آئے گا۔ اور بعض رکیھی گئ چیزوں کے بارے بیں وضاحت نہیں کی کہ آسمان پر جانے سے پہلے دیکھی گئ ہیں۔ حضرت آسمان پر جانے سے پہلے دیکھی گئ ہیں۔ حضرت ایس عباس بھی کہ جب آپ بھی کو معرائ کرائی تو بعض ایسے ایس عباس سے بہا دیکھی گئ ہیں۔ حضرت ایس عباس بھی کہ جب آپ بھی کو معرائ کرائی تو بعض ایسے ایس عباس بھی اس عباس بھی گئ ہیں۔ کہ جب آپ بھی کو معرائ کرائی تو بعض ایسے

ا نبیاء پر آپ ﷺ کاگذرہ واجن کے ساتھ بڑا بھی تھا اور بعض الیے لوگوں پر گذرہ ہوا جن کے ساتھ چھوٹا بھی تھا اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا بہاں تک کہ آپ کاگذر بہت بڑے بھی پر ہوا میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ کہا گیا: موتا اور ان کی قوم ہیں۔ کین اپنا سراوپر اٹھا سے اور دیکھتے۔(میں) دیکھتا کیا ہوں کہ ا تناظیم الثان جھے ہے کہ سارے آسان کو گھیررکھا ہے۔ کہا گیا: یہ آپ کی اُنت ہے اور آپ کی اُنت میں سے سر بڑار اور ہیں جو بے حساب جنت میں واعل ہوں گے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرایا: یہ وہ لوگ ہیں جوداغ نہیں لگاتے اور جھاڑ چھونک نہیں کرتے اور شگون نہیں لیتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ (کذارواہ الترہوی)

سانوال واقعد: جب آپ الله بیت المقدس پنچ حضرت انس الله کی روایت میں ہے مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ الله کی روایت میں ہے کہ آپ ارشاد قرمات میں: میں نے براق اس طقد ہے باندھ دیا ہے جس سے اندیاء علیم السلام (اپن سوار ایول کو) باندھتے تھے۔ اور بزار نے بریدہ ہے دوایت کیا ہے کہ جرکیل اللی تھی ہے روایت کیا ہے کہ جرکیل اللی تھی ہے دوایت کیا ہے کہ جرکیل اللی تھی ہے دوایت کیا ہے کہ جرکیل اللی تعالیٰ کے بیت المقدس میں جو پھر میں اس میں الگی ہے سورائ کرکے اس سے براق کو باندھ دیا۔

گاگرہ: وونوں روائیس اس طرح جمع ہو سمی ہیں کہ وہ حلقہ تو پرانے زمانے ہے ہو کی ہیں کہ وہ حلقہ تو پرانے زمانے ہے ہو کیاں کی وجہ ہے بند ہوگیا ہو، جر سک النظیمان نے انگل ہے کھول دیا ہو اور دونوں کے سرات باندھنے میں شریک ہوں۔ اور اس بر بیہ شبہ نہ کیا جائے کہ باندھنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ وہ تو مستحرکر کے بھیجاگیا تھا۔ ممکن ہے کہ اس عالم میں آنے ہاں کی میں بہت ہیں اس کی شرورت تھی ہو تب بھی اس کی شرورت کا اطاطہ شرقی وغیرہ سے آپ بھی کے دل کے پریشان ہونے کا اختمال ہو اور حکمتوں کا اطاطہ کون کرسکانے ہیں)۔

آتھوال واقعہ: صرت انس علیہ ہے روایت ہے کہ جب آپ علیہ بیت

المقدس پنچ اور اس مقام پر پنچ جس کانام باب می ایک ہو توراق کو بانده کر دونوں صاحب معجدے محن میں پنچ و صفرت جر تیل الفیلائے کہا: اے محمد آکیا آپ نے اپنے درخواست کی تھی کہ آپ کو حود عین دکھائے۔ آپ کی نے فرمایا:
اپنی جر تیک الفیلائے نے کہا: ان عور تول کے پاس جائے اور ان کو سلام کیجے۔
آپ کی فراتے ہیں: میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کاجواب ویا۔ میں نے پوچھائم کس کے لئے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم نیک ہیں جیسی جراب میں جو پاک صاف ہیں میلے نہ ہوں گے اور ہیشہ رہیں گے بھی جنت مرود کی ہویاں میں کے اور ہیشہ زندہ و ہیں گے بھی جنت ہے جدانہ ہوں گے اور ہیشہ رہیں گے بھی جنت سے جدانہ ہوں گے اور ہیشہ رہیں گے بھی جنت

سے جدانہ ہوں اور جیت رور اور ہیں۔ ان مرب ۔۔
وہاں سے بہت کر تھوڑی کی دیر گرری تھی کہ بہت سے آدمی جمع ہوگے۔ پھر ایک
موڈن نے اذان بکی اور بجیبر کی گئے۔ ہم صف باندھ کر منظر کھڑے سے کہ کون امام بنے
گا۔ جرئیل النظیمان نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگ کھڑا کر دیا۔ میں نے سب کو نماز چھائی۔
جب میں نمازسے فارغ ہوا تو جرئیل النظیمان نے بھے سے کہا: آپ کو معلوم ہے کن
لوگوں نے آپ کے چھے نماز چڑھ ہے؟ میں نے کہا ہیں۔ انہوں نے کہا: جنتے بھی نبی
دنیا میں بھیجے کے ہیں ان سب نے آپ کے چھے نماز چھی ہے۔

تبقی نے ابوسمید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ و فی فرماتے ہیں: میں اور جرکیل بیت المقدس (کی سجد) میں واضل ہوئے اور وونوں نے دور کعت نماز پڑی۔
جرکیل بیت المقدس (کی سجد) میں واضل ہوئے اور وونوں نے دور کعت نماز پڑی۔
این مسعود کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میں سمجد میں گیا تو انہیاء علیم السلام کو
میں نے بچاناکوئی صاحب کھڑے ہیں کوئی رکوع میں ہیں اور کوئی تجدہ میں ہیں۔ بھر
ایک اذان کہنے والے نے اذان بھی اور ہم صفوف در ست کرے اس انظام میں کھڑے
ہوگئے کہ کون امامت کریں گے۔ جرکیل النظامی نے مراباتھ پکڑے آگے بڑھا دیا اور
میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ اور این مسعود بھی ہے سلم نے روایت کیا ہے کہ نماز
کاوفت آگیا اور میں نے ان کا امام بنا۔

بھائی اور القد تعابی ہے حدیقہ)۔ پھر انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے ملاقات ہوئی اور ان سب نے اپنے رب کی تعریف بیان کی۔ابراہیم الطبیعلیٰ نے اس طرح تقریر کی کہ تمام ترحمد اللہ تعالی کے لئے ہے یس مجھ کو خلیل (اپنا دوست) بنایا، مجھ کو ملک عظیم عطافرمایا، مجھ کو لوگوں کا)مقتدا فرمانیروار بنایا کہ میرا اقتداکیا جاتا ہے، مجھ کو (نمرود کی) آگ سے نجات دکی اور اس کو میرے حق میں ٹھنڈک اور سلامتی کا ذریعہ بناویا۔

پر موکن النظیمات کے رہ کی تعریف بیان کر کے یہ تقریر کی کہ تمام ترجہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے مجھ پر توریت کے لئے ہے جس نے مجھ پر توریت نازل فرمائی، فرمائی، فرمائی، اور مجھ کو چنا ہوا بنایا، مجھ پر توریت نازل فرمائی، فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور میری اُنٹ کو ایسی قوم بنایا کہ حق کے موافق وہ ہدایت کرتے ہیں اور ای کے موافق عدل کرتے ہیں۔

تھر داؤد الطیکی خاری نریف کرے یہ تقریر کی کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے میں جس نے جھ کو ملک عظیم عطافرمایا، جھ کو زبور کاعلم دیا، میرے لئے لوہے کو نرم کیا، میرے لئے بہاڑوں کو منظر کیا کہ وہ میرے ساتھ تشخ محرتے ہیں، پرندول کو بھی (تیج کے لئے محربنایا) جھ کو حکمت اور صاف تقریر عنایت فرمائی۔

میم سلیمان القلیخلان نے اپنے رہ کی ثناء کے بعد تقریر کی کہ ساری تعربیس اللہ
تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے میرے لئے ہوا کو محرکیا، شیاطین کو محرکیا کہ جو چیز میں
چاہتا تھاوہ بناتے تھے چیسے عالیشان عمارت، جسم تصاویر کہ اس وقت ورست تھیں)
مجھ کو پرندول کی بولی کا علم دیا، اپنے فضل ہے مجھ کو ہرقسم کی چیز دی، میرے لئے
شیاطین، انسان، جن اور پرندول کے لئکرول کو محرکیا، جھ کو ایسی سلطنت عطاکی کہ
میرے بعد کسی کے لؤتی نہ ہوگی اور میرے لئے ایسی پاکیزہ سلطنت تجویز کی کہ اس

پھر حضرت عیسی النظی نا نے اپنے رب کی تعریف بیان کر کے یہ نقریم کی کہ تمام تعریف بیان کر کے یہ نقریم کی کہ تمام تعریفی اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے جھ کو اپنا کلمہ بنایا اور جھ کو آدم (علیہ السلام) کے مشابہ بنایا ان کومٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ تو (ذی روح) ہوجا اور دہ (ذی روح) ہوجا کو لکھنا سکھایا، تورات وانجیل کاعلم دیا، جھ کو ایسا بنایا کہ میں مئی سے پرندے کی شکل کا ڈھانچا بنا کر اس میں پھونک مار ویتا تووہ خدا تعالی کے تھم سے پرندہ بن جاتا تھا، جھ کو ایسا بنایا کہ میں محکم خدا پیدائش اندھے اور جذا کی کو اچھا کر دیتا تھا، مردول کو زیتا تھا، جھ کو پاک کیا جھ کو اور میری والدہ کو شیطان مردود سے پناہ دی بس ہم کر پرشیطان کاکوئی قالو ہیں چاتا تھا۔

چر می و اپنے اپنے رب کی تعریف بیان کی اور فرمایا جم سب نے اپنے رب کی تعریف بیان کی اور فرمایا جم سب نے اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں۔ ساری تعریفیس اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے جھے کو رحمۃ اللعالمین۔ اور تمام لوگوں کے لئے بشیرو نذیر بنا کر جمیعیا، جھے پر فرقان یعنی قرآن جمید نازل کیا جس میں ہر (دئی ضروری) بات کا بیان ہے داخواہ صاف ہویا اشارہ سے ہو) میری افت کو پہترین افت بنایا کہ لوگوں کے نفتح (دئین) کے لئے پیدا کا گئے ہے اور میری افت کو انساف کرنے والی ائت بنایا کہ میری است کو

ایبابنایاکه وه اول بھی ہیں (یعنی رتبہ میں) اور آخر بھی ہیں (یعنی زمانہ میں) میرے سینہ کو کشادہ بنایا اور میرا بوجھ کوسب کا شروع کرنے والا اور بھی کوسب کا شروع کرنے والا اور سب کا ختم کرنے والا بنایا۔ (یعنی نور میں اول اور ظہور میں آخر) حضرت ایراییم اللیکی نے (سب سے خطاب کرکے) فرمایا: یس ان کمالات کے سبب جمر میں تم سے بڑھ گے۔

سے برھا۔۔۔
ایک روایت میں آپ نے بالخصوص تین پیغبروں کا ابرائیم الطلقائی، موکی الطلقائی،
عیسی الظیفی کا نماز پڑھنا اور ہرایک کا حلیہ بیان فرمایا: اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں
نمازے فارغ ہوا تو بچھ سے ایک کہنے والے نے کہا: اے مجما یہ مالک واروغہ دوڑ خ بیں ان کو سلام سیجئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے بی بچھ کو سلام کیا ذائدہ بیں ان کو سلام سیجئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے بی جھے کو سلام کیا ذائدہ بھی دیکھا اور خاز ن جہتم کو بھی دیکھا۔ زادرہ اسلم)

نوال واقعہ: ایک روایت بیں ہے کہ جب آپ شکا فارغ ہوکر مسجد ہے باہر
سریف لائے تو جر بیل الفیک آپ شک سائے دوبر تن لائے ایک بین شراب
اور دوسرے میں دودھ شا۔ آپ شکی فراتے ہیں: میں نے دودھ کو اختیار کیا۔
جر بیل الفیک نے کہا: آپ نے نظرت (یعنی طریق دین) کو اختیار فرایا۔ پھرآسان پر
جر بیل الفیک نے کر کذارواہ سلم) اور احمد کی روایت میں ہے کہ ایک دودھ کا اور ایک
شہد کابر تن آیا ہے۔ بزار کی روایت میں آپ شکی کا ارشاد ہے کہ نماز کے بعد جھ کو
بیال گی اس وقت یہ برتن حاضر کے گا اور جب میں نے دودھ اختیار کیا تو ایک
بزرگ نے جو میرے سائے تھ جرئیل الفیک سے کہا کہ تمہارے دوست نے
بزرگ نے واختیار کیا ہو۔
فطرت کو اختیار کیا ہے۔

فَالْكُرُهُ : براق كے باندھنے كے بعد جو واقعات ند كور ہيں ان ميں ترتيب اس طرح بمجھ

🗗 مسحد کے حن میں پہنچ کر حوروں سے ملنا اور بات کرنا۔

🕡 آب ﷺ اور جبرئيل الطبيعة كاووركعت نماز يرهنا غالبًا يه تحيّة المسجد ب-اس وقت غالبًا چند دوسرے انبیاء علیہم السلام پہلے سے جمع تھے جن کو آپ ﷺ نے مختلف حالتوں میں دیکھائسی کو رکوع کی حالت میں اور کسی کوسجدہ کی حالت میں یہ سب تحیّة

المسحد بڑھ رہے تنھے۔ ان میں سے بعض کو پہچانا بھی اور معلوم ہونا ہے کہ بی تمام حضرات این نمازوں سے فارغ ہو کر ای تحیّة السحد میں بھی آب اللے کے مقتری

ہو گئے ہوں گئے۔

🗗 پھربقیہ انبیاءعلیہم السلام کا جمع ہونا۔

🕜 کچھر اذان و تکبیر ہونا اور جماعت ہوناجس میں آب امام تھے اور تمام انبیاء علیہم

السلام اور چند فرشتے آپ ﷺ کے مقتری تھے۔ ان میں سے بعض کو آپ ﷺ پھانتے نہ تھے۔ ای لئے جرئیل الطی الکی نے بتایا کہ تمام انبیاء جو مبعوث ہوئے ہیں

انہوں نے آپ کے پیچیے نماز بڑھی ہے۔ یہ کون سی نماز تھی اس کی تحقیق تنکیسوس واقعہ

کے ذیل میں آئے گی۔ اذان وا قامت یا توالی ہی ہوگی جس طرح اب ہےاور اس کا تھم مدینہ پہنچنے کے بعد ہوا ہویا اور طرح کی ہوگی۔

🙆 کچرفرشتوں سے تعارف ہوناشا بدخازن جہٹم سے ملاقات بھی ای ضمن میں ہوئی ہو جس میں انہوں نے بوچھا کہ یہ کون ہیں اور نام س کر فرشتوں کا بوچھنا کہ کیا ان کے یاس پیام اللی بھیجاگیا تھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان فرشتوں کو آپ عظم کے متعلق

یہ علم تصاکمہ آپ ﷺ کے لئے ایسا ہونے والاہے۔اس میں مزید دو احمال ہیں یا تو ابھی تنک نبوت کے ملنے کاعلم نہ ہوا ہو کیونکہ فرشتوں کے کام مخلف ہیں دوسرے

كامول كاعلم مروقت نبيل موتأيا نبوت كاعلم ببليس مواور لوچين كالمقصوريه موكه

معراج کے لئے ان کے پاس تھم پیٹنی چکاہے اور ای طرح آگے جو آسانوں میں سوال پیواے دیاں بھی بکی بات ہے۔

- ب ہے۔ پھر حضرات انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہونا۔
  - پھرسب حضرات کاخطبہ بڑھنا۔
- 🔈 پھریبالوں کا پیش ہونا جن کی روایات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیار تھے دودھ، شہد، شراب، پانی، کسی نے دو کیے اور کسی نے تین کے ذکر پر اکتفاء کیاہے یا پیر که تین ہوںا لیک پیالے میں یانی ہوجومٹھاس میں شہد جیسا ہوتو بھی اس کوشہد کہہ د با ہو بھی یانی کہد دیا ہو۔ (بیال دوباتیں ہیں، ایک شراب حرام چزہے تووہ کیوں پیش کی گئی۔ دوسری بات بہ ہے کہ دودھ کو اختیار کرنے اور باقی چزوں کے رد کرنے کی کیا حکمت تھی اس کاجواب یہ ہے ہرصورت میں شراب اس وقت تک حرام نہ تھی کیونکہ شراب مدینیہ میں حرام ہوئی ہے مگر سامان فرحت ضرورہے اس لئے ونیا کے مشابہ ہے۔ یہ وجہ ہوئی شراب کو اختبار نہ کرنے کی) شہد بھی اکثر گذت کے لئے پہاجا تا ہے غذاکے لئے نہیں پیاجا تا توبیہ بھی زائد چزہے اور اس میں دنیاوی لذت کی طرف اشارہ ہے اور یانی بھی غذا کامد د گار ہے غذا نہیں ہے جس طرح دنیاد من کی مدد گارہے مقصود نہیں (یہ وجہ ہوئی شہد اوریانی کو اختیار نہ کرنے کی) اور دین سے خود غذائے روحانی مقصود ہے جیسا کہ دودھ سے غذائے جسمانی مقصود ہے اورغذائیں اگرچہ اور بھی ہیں مگردوده کو اوروں پرترجح اس لئے ہے کہ کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتا ہے(یہ وجہ ہوئی دودھ کے اختیار کرنے کی) اس طرح بر تنوں کاسدرہ کمنتہی کے بعد پیش ہونا آیا ہے جیسا آگے آئے گا تو ہیں پالوں کا پیش ہونا دوبارہ ہوا۔(صرح بہ الحافظ عماد الدین ابن کشر) پھر آسان کاسفرہوا اور شاید بہاں پر انبیاء اور فرشتوں کا جمع ہونانی ﷺ کے استقبال کے لئے ہواہوواللداعلم۔

وسوال واقعد: اس کے بعد آپ کا آسانوں پر جانا ہوا بعض روایات سے
معلوم ہوتا ہے کہ براق پر تشریف لے گئے۔ بخاری ش آپ کا کا رشاد ہے کہ دل
دھوتے اور اس ش ایمان و حکمت بھرنے کے بعد بھی کوراق پر سوار کیا گیا جس کا ایک
تقدم اس کے منتہائے نظر پر پڑتا ہے۔ بھی کو جر بیل لے چلے یہاں تک کہ آسان دنیا
تک پنچے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسان پر بھی براق بی پر تشریف لے گئے گو
در میان میں بیت المقدس پر بھی اتر ہے۔ بیتی میں الوسعید کی روایت میں حضور کیا
کا ارشاد ہے کہ چر (بیت المقدس میں انحمال سے فارغ ہونے کے بعد بیت المقدس
کی بڑر ایعنی بنیاد کی جگہ) میں میرے ماہنے ایک زینہ الیا گیا جس پر انسانوں کی اروائ
کری تم نے (بعض) مرنے والوں کو آسیس پھاڑ کر آسان کی طرف دیکھتے ہوئے دکیا
گڑری تم نے (بعض) مرنے والوں کو آسیس پھاڑ کر آسان کی طرف دیکھتے ہوئے دکیا

شرف صطفی میں ہے کہ یہ زینہ جنت الفردوک سے الایا گیا۔اس کودائیں بائیں اوپر سے سے فرشتہ گیرے ہوئیں بائیں اوپر سے سے فرشتہ گیروایت میں ہے کہ آپ بھی کے اس جائے ایک جائے ہیں ہے ہے ہیں ہیں ہے اس پر چڑھے۔ ابن اسحاق کی روایت میں آپ بھی کا ارشاد ہے: جب میں بیت المقدس کے قصہ سے فارخ ہوا تو یہ زینہ لایا گیا۔اور میرے وقی راہ (جبریل) نے جھے کو اس پرچڑھایا بیال تک کہ میں آسان کے دروازے تک پہنے۔

ا گاگی : رگزشتہ روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ سفر براق پر ہوا۔ اب اس روایت سے معلوم ہوا کہ زینہ کے ذریعے آسان پر گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ براق اور زینہ کی روایت میں جمع اس طرح ممکن ہے کہ تھوڑا سفر براق پر کیا ہو۔ تھوڑا سفر زینے پر کیا ہوجس طرح مکرم مہمان کے سامنے کی سواریاں پیش کی جاتی ہیں اور اس کو اختیار ہوتا ہے جس پر چاہے سفر کرے خواہ تھوڑی تھوڑی مسافت سب پر سوار ہو کر ہی کیوں ند طے کرے۔

گیار ہوال واقعہ: حضرت جرئیل القلیلا کے ساتھ پہلے آسان دنیا پر پہنچہ، جرئیل القلیلا کے ساتھ پہلے آسان دنیا پر پہنچہ، جرئیل القلیلا نے آسان کا دروازہ کھلوایا۔ دریان فرشتوں کی طرف سے بوچھا گیا کون بیں؟ کہا؟ جرئیل ہوں۔ بوچھا گیا تہارے ساتھ کون بیں؟ انہوں نے کہا: مجر اللہ علی بیا۔ بوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس بیام الی (نبوت کے لئے یا آسانوں پر بلانے کے لئے) بھیجا کیا تو جرئیل القلیلا نے کہا: بال ۔ (دواہ الخاری)

جیبتی میں ابوسعید ﷺ سے روایت ہے کہ آسانوں کے وروازوں میں سے ایک دروازے پر پینچے۔ اس کا نام باب الحفظہ ہے اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ اس کا نام سلعیل ہے اس کی آختی میں بارہ جزار فرشتے ہیں۔

رکیافرشتوں کو آپ رہے گئے گئے آئے گئے جہرہیں تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ) بخار کی کا ایک روایت میں بھی ہے کہ آبان والوں کو جمر نہیں ہوتی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا کیا کہ رفت کا ارادہ ہے جب تک کہ ان کو کسی ذریعہ سے اطلاع نہ دے۔ جیسے بہال جبرئیل کی زبانی سے معلوم ہوا۔ اس سے فرشتوں کے اس پوچھنے کی وجہ بھی معلوم ہوا۔ اس سے فرشتوں کے اس پوچھنے کی وجہ بھی معلوم ہوا۔ اس میں خرکتی کے بان کا میا اس کے پاس کا ام الجی بہنچا ہے۔ اس پوچھنے میں جودوا خال ذکر کئے گئے ہیں اس کی تفصیل آٹھویں واقعہ میں نمبرہ میں ذکر کی گئے ہیں کہ دیو پوچھنے کی عقلی وجہ بھی کمھی کی جب اور اس تھی دلیں سے اس عقلی وجہ کی تاکید ہوگی۔

بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے یہ س کر کہا: مرحبا آپ کا آنا مبارک ہے۔ اور دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ بھٹے تو حضرت آدم النظامی کا موارد کی بھٹے او حضرت آدم النظامی موجود تھے۔ جبر کیل نے فرمایا: یہ آپ کے باپ آدم ایس ان کو سلام کیجے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا: اچھے بیٹے اور اچھے جی کو

تذكرة الحسب بيليا

خوش آمدید ہو- ایک روایت س ب که آسان و نیاش ایک شخص کو پیشماد کیا۔ جن کے دائیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو بیشتے و کئیں اور دہت بائیں طرف دیکھتے ہیں تو بیشتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ بس نے جرئیل سے لوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: یہ آوم النظیمانی ہیں اور یہ صورتیں دائیں اور بائیں ال کا اوال کی روعیں ہیں۔ دائیں والے جنتی اور بائیں والے جبتی ہیں۔ اس لے دائیں طرف دیکھ کروتے ہیں۔

رسان میں میں میں الوہریہ وہ اللہ کے دوایت ہے کہ حضرت آدم اللی اللہ کا حدیث میں الوہریہ وہ اللہ کا کہ حدیث میں الوہریہ وہ اللہ کے دروازہ ہے جس میں سے خوشبودارہوا آئی ہے اور بائیں طرف دیکھتے ہیں توخش دروازہ ہے اس میں سے بدلودار ہوا آئی ہے۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں توخش ہوتے ہیں۔ شریک کی روایت بالا میں ہے کہ آب ان دنیا میں ہان و فرات کودیکھا۔ اور اکاروایت میں یہ بھی ہے کہ اک آسان دنیا میں ایک اور نہر بھی جس پر موتی اور زبر جدے کل بنے ہوئے ہوئی اور زبر جدے کل بنے ہوئے ہیں اوروہ کو شرہے۔

گالگرہ : حضرت آدم النظافیان ہے تمام انبیاء کرام کے ساتھ پہلے بھی مل چکے تھا اس طرح باتی آباد ہوتا ہے اللہ طرح باتی آباد ہوتا ہوتا ہے اکہ سب سے بیت المقدس میں سلے اور آسان میں بھی سلے اور سب اپنی اپنی قبروں میں بھی بیل سب سے بیت المقدس میں سلے اور آسان میں بھی سلے اور سب اپنی اپنی قبروں میں بھی بیل سب ہے کہ انبیاء کرام تیزں بھی موجود ہوں؟) اس کا جواب ہے کہ قبر میں تواصلی جسم کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور دو سرے مقامات پر اس کی روح نے میں اس کے جسم کی شکل اختیار کرلی ہو ۔ یعنی غیر عضری جسم سے صوفیاء مثالی جسم کہتے ہیں روح کے اس جسم کی شکل اختیار کرلی ہو اور یہ جسم کی بھی ہوگے ہوں اور ایک ای روح کے دوت میں روح کاسب کے ساتھ تعلق بھی ہوگیا ہو۔ لیکن انبیاء کرام میں ہم الملام کے دوت میں روح کاسب کے ساتھ تعلق بھی ہوگیا ہو۔ لیکن انبیاء کرام میں ہم الملام کے

اختیارے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالی قدرت اور ارادے سے ہوا ہو اور ظاہرا ہے جسم مثال جو دونوں جگہ نظر آیا الگ الگ شکل رکھتا تھا۔ ای لئے باوجود بیت المقدل میں مانا قات ہونے کے آسان میں نہیں پہچانا البتہ حضرت عیسی القیانی پوئیکہ آسان پرجسم کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ لیکن ان کو بیت المقدس میں جود کیما جیسا کہ آٹھویں واقعہ میں گزرا ہے۔ وہ جسم کے ساتھ نہیں تھا بلکہ بالثال ہے کہ روح کا لعلق مثالی جسم کے ساتھ موت سے پہلے بھی عاوت کے خلاف مکن ہے ، اور اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ بیت المقدس میں جسم کے ساتھ ہوں اور آسان سے بہت ہوں یا دونوں ویگہ جسم کے ساتھ ہوں کہ پہلے آسان سے بیت المقدس آکے ہوں یا دونوں ویگہ جسم کے ساتھ ہوں کہ پہلے آسان سے بیت المقدس آکے ہوں پارو نولوں ویگہ جسم کے ساتھ ہوں کہ پہلے آسان سے بیت المقدس آکے ہوں پارو پڑنچ گئے ہوں۔ واللہ اعلم۔

حضرت آدم النیکی کے دائیں، بائیں جو صورتیں نظر آئیں وہ بھی ارواح کی صورتیں مثالیہ خیں، اور بزار کی روایت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیداروا ح اس وقت آسانوں بر موجود نه تھیں۔ بلکہ اپنے اپنے ٹھکانہ برتھیں۔اور اس ٹھکانے اور حضرت آدم التکلیکا کی جگہ کے در میان دروازہ تھا اس دروازے سے ان صور توں كاعكس حضرت آدم الطَّيْفَاذ كى جلّد بريرتا مو كايا وه مواجو ان روحول كى جله سے حضرت آدم الطَيْفِين كي جله تك آتي تقى وه بھى جسم ہے۔اس ميں ان صور تول كاعس بيدا كرنے كى خاصيت ہوگى۔ جيسے ہوا شعاعوں سے بدل كر ديكھنے كے قابل ہوجاتى ہيں (لعنی جب ہوا میں شعاعیں بڑتی ہیں تو ہوا شعاعوں کی صورت اختیار کرلیتی ہے۔اور شعاعوں کی شکل میں نظر آتی ہے) کیونکہ اس روایت میں دروازے کا ہونا آیا ہے اس ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دروازہ ان صور تول کے بیہاں تک چہنینے کاذر بعیہ تھا۔ واللہ اس ساری تقریر پرید اعتراض بھی ختم ہوجاتا ہے قرآن کریم کی آیت اِنَّ الَّذِيْنَ

اس ساری تقریر پر بید اعتراض بھی تمتم ہوجاتا ہے قرآن کریم کی آیت اِنَّ اللّٰذِیْنَ کَذَّبُووْا بِاٰیالِیّنَا وَاسْنَتَکُنِیرُوْا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبُوَابُ السَّمَاءِ (جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلاما اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے آسان کے درواز ہے تمیں کھولے جائیں گے) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی ارواح آسان پر نہیں جاستیں۔ تو پھر آسان دنیا برید کافروں کی روحیں جوہائیں طرف تھیں کسے بائی گئیں؟ (جواب سے کہ

وه آسان میں نہیں تھیں بلکہ ان کاعکس دہاں ٹررہا تھا)

دوسرى روايات سے معلوم ہوتا ہے كہ آپ على في فيل اور فرات كوسدرة المنتى کی چڑمیں دیکھاہے۔ سوال بیہ ہوتاہے کہ نیل اور فرات تو زمین میں ہیں سدرہ انتہی کے پاس ریکھنے کا کیامطلب ہے۔اس کاجواب سدرہ امنتی کے بیان میں دیاجائے گا۔ يمال صرف ردايات كوجح كرنے كى وجه مجھ لى جائے وہ بيرے كہ نيل وفرات كا اصل سرچشمه سدرة المنتى كى جرابو اوريانى وبال سے نكل كرآسان دنياير جمع بوتا بواوروبال سے زمین میں آتا جیساد وسرکی احادیث سے حوض کو ٹر کاجنت میں ہونا ظاہرہے توسوال

۔ پیہ ہوتا ہے کہ کو تر جب جنت میں ہے تو آسان میں کیسے دیکھا اس کا جواب بھی ہی ہے

كهاصل حوض كوثرومال بهو اوربيهال اس كي شاخ بهوجيسا كه ابك شاخ ميدان قيامت میں ہوگی۔

**بار ہواں واقعہ:** بخاری کی مدیث میں ہے کہ پھر جھے کو چرئیل آگے لے *کر چڑھے* يبال تك كه دوسرك أسان تك ينتي اور دروازه كعلوايا- بويها كياكون به؟ كها: جبریل ہوں۔ بوچھا گیا تہارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: محمد ﷺ) ہیں: بوچھا گیاکیا ان کے پاس پیام اہی بھیجاگیا؟ جرئیل نے کہا: ہاں۔ فرشتوں نے یہ س کر کہا: خوش آمدید آپ نے بہت اچھاکیا جو تشریف لائے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں (وبال) بهنچا تو حضرت يجلي (التلفيقيز) اور حضرت عيسلي (القليمة) موجود تقه اوروه دولول آلیس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جریل التلفیقی نے کہا کہ یہ کیلی وعیسی ہیں ان کوسلام سیجئے۔ میں نے سلام کیا۔ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر کہا: صالح جھائی اور صالح نبی

----كوخوش آمدىد بو-

كَالْكِرُهُ: حضرت يحيل النَيْلِينَ كي والده حضرت مريم عليها السلام كي خاله بين تو حضرت عیسی الطبیعی کی خالہ کے نواسے ہیں۔ چونکہ نانی بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے اس کئے عیسیٰ التکایلاً کی نانی کو بمنزله حضرت عیسیٰ التکایلاً کی والدہ کے فرمایا اور اگریہ حقیقت مين عيسىٰ العَلَيْفِينَ كي والده هوتين تو يحيلي العَلَيْفِينَ وعيسىٰ العَلَيْفِينَ خاله زاد بِها كَي موتحاس لتے مجازًا ان کو خالہ زاد فرمایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسی الملیفال حضرت یجیٰ الطَّیْنِیٰ کی خالہ کی اولاد میں سے ہیں اگرچہ بیٹے نہیں مگر نواسے ہیں۔اور ان دونوں نے بھائی اس لئے کہا کہ یہ حضور اکرم اللے کے باید دادامیں سے نہیں ہیں۔ **تسریموال واقعہ:** بخاری میں ہے کہ بھر مجھ کو جریل النظیجانی تنیسرے آسان کی طرف لے کرچڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ بوجھا گیا کون ہے؟ کہا: جبریل ہوں۔ بوجھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا! محمد ( اللہ علی اس کے اس کے اس يام اللي بحيجاً ليا؟ جربل العَلَيْ الله في كها: بإن ورشتون في يدس كركها: خوش آمديد آپ نے بہت اچھاکیا جوتشریف لائے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں (وہاں) پہنچا تو حضرت بوسف (التَّلِيُّلِ وبال) موجود تض جبريل التَّلِيُّلِيَّ في فرمايا: يه بوسف بين ان كو سلام سیجئے۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا اچھے بھائی اور اچھے نبی ے لئے خوش آمدید ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نے و كيصاكه بوسف (التَلِينيكِز) كوحسن كا ايك برُ احصه عطاكياً كياب – (كذا في الشكوة عن سلم) ایک روایت میں نوسف التیانی کے بارے میں ارشادے: (میں نے) ایک ایسے

الیک روایت کی چسف انتیاقی مخاوق میں سب سے زیادہ حسین ہے اور لوگوں پر حسن میں شخص کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے اور لوگوں پر حسن میں ایسی فضیات رکھتا ہے جیسے چود ہویں رات کا چاند تمام شاروں پر فضیات رکھتا ہے۔

(بيهقى عن الى سعيد وطبراني عن الي هريره)

فَارِكُونَ ان روایات سے معلوم ہو رہا ہے کہ پوسف الناسیٰ حضور کی ہے زیادہ حمین تھے۔ اس کے دوجواب بین پہلا جواب: حضرت یوسف الناسیٰ حضور کی کے علاوہ مراد ہے علاوہ تمام انسانیت میں خوبصورت بیں۔ روایت میں حضور کی کے علاوہ مراد ہے بیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برنی کو خوبصورت اور خوش آواز بنا کر بیسا۔ کہ بیسا۔ لیکن حمیرت بیس سے زیادہ خوبصورت اور خوش آواز بیس۔ رزندی میں اس بیسے کہ حضرت یوسف صرف ایک چیز لینی حسن میں آپ کی اس میں حضور کی ان سے برائے ہوئے ہیں اس میں کوئی حرج جمیں یا ہوں کہا جائے کہ حسن کی مختلفہ تسمیں ہوں۔ ایک تسم میں حضور کی ترج جمیں یا ہوں کہا جائے کہ حسن کی مختلفہ تسمیس ہوں۔ ایک تسم میں حضور کی زیادہ حسن برائے ہیں ہوں۔ ایک تسم میں حضور کی ترج جمیں یہوں۔ ایک تسمیس بوں۔ ایک تسم میں حضور کی تریادہ حسن برائے ہیں بہوں۔

میں مصافید اربودہ سن ہوں۔ اور ایک ہیں مصور سوالد دیادہ سن ہوں۔ اور ایک ورک سال دونوں قسموں میں افغیلیت ایسی ہوکہ حضرت ایر سف الطبیقی کا حسن ظاہری طور پر بہت دیادہ ہو۔ اور ایک حد تک ہو۔ اور حضور کی کا کام حسن صباحت (یعنی لطیف اور نازک ہو اور اس حسن کی کوئی حد نہ ہو۔ پہلی قسم کا نام حسن صباحت (یعنی گورے پن کی وجہ سے حسن ہے) دو سری قسم کا نام حسن ملاحت (یعنی چہرے پر شمکینی ہونے کی وجہ سے بہت کشش ہو) ہونے کی وجہ سے بہت کشش ہو) ہے۔

چود ہوال واقعہ: بخاری میں ہے کہ پھر بھھ کو جبریل آگ لے کر پیلے یہاں تک کہ جو تھے آسان پر پہنچ اور دروازہ تھلوا اِ پچھا گیا گون ہے؟ کہا: جبریل ہوں لوچھا گیا ان کے پاس گیا تہا ہمارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: جمر الشخال ہیں۔ لوچھا گیا ان کے پاس پیام الجی جبریل الشخال جبریل الشخال ان کے باس کے بیام الجی جبریل الشخال اور کی دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں بہنچا تو حضرت ادریس (الشخال وہال) موجود تھے۔ جبریل الشخال نے کہا: یہ اوریس (الشخال ایک معال کے انہوں نے جواب دیا پھر کہا: یہ اوریس الشخال ایک سے بھائی

اور احھے نی کوخوش آمدید ہو۔ **ئدر ہوال واقعہ:** بخاری میں ہے کہ جربل النظیمیٰ پھر مجھ کو لے کر آگے جلے بیاں تک کد یانچویں آسان بر منبے اور دروازہ کھلوایا۔ بوچھاکون ہے؟ کہا: جریل یاس بیام الی بھیجاگیا؟ کہا: ہاں۔ وہال سے کہا گیاخوش آمدید آپ نے بہت اچھاکیاجو تشریف لائے۔جب میں وہاں پہنچا توہارون (التیکیمائ وہاں) موجود تھے۔جبریل التیکیمائ نے کہا: یہ بارون (النظیمیٰ) ہیں ان کوسلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا انہول نے جواب ديا كهركها: احص بصائى اور احصے بى كوخوش آمدىد مو-س**ولہوال واقعہ:** سولہویں داقعہ میں ہے *کہ چرجھ کو جریل انتیجاؤ آگے لے کر* علے بہاں تک کہ چھٹے آسان پر بہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ لوچھا گیاکون ہے؟ کہا: جبر مل ہوں۔ بوچھاگیا: اور تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محدر السکا ایس۔ بوچھاگیا: کیاان کے پاس پیام اللی بھیجا گیا؟ كها: بال كها كيا: خوش آمديد آب نے بهت اچھا كياجو تشريف لائے۔ جب میں وہاں پہنجا تو موی (التَلِيني ) وہاں موجود تھے۔ جبر لل التَلِيني لا نے كها: يه موسى (الطَّفِيلا) بين ان كوسلام يجيح سين في ان كوسلام كيا-انهول في جواب ويا پھر کہا:اچھے بھائی اور اچھے نبی کوخوش آمدیہ ہو۔ پھر جب میں آگے بڑھا تووہ روئے۔ ان سے بوچھاگیا آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں اس لئے رور ما ہوں کہ ایک نوجوان بیغبرمیرے بعد بھیجے گئے جن کی امت کے جنّت میں داخل ہونے والے میری اُمّت کے جنّت میں داخل ہونے والوں سے بہت زیادہ ہوں گے۔ توجمحھ کو اپنی اُمّت پر حسرت ہے کہ انہول نے میری الیی اطاعت ند کی جس طرح محدا ﷺ) کی اُمّت آپ کی اجّاع کرے گی اور اس لئے میری اُمّت کے ایے لوگ جنت سے محروم رہے توان کے حال پررونا آتا ہے۔

فالكره: حضور رفي نسبت نوجوان فرمانا اس احتبار سے بحد آب على كمان والے تھوڑی ہی مدت میں اس وقت تک کہ آب بڑھائے تک بھی نہ سنچے تھے اتی كثرت سے ہوگئے كه اورول كے بڑھائے تك بھى اتنے مانے والے نہيں ہوئے دوسری وجدید ہے کہ آپ کی کل عمر ۱۳ سال کی ہوئی اور موسی الطبیعی کی عمر فریزه سو سال اكى جوكى - (كذاني فقص الإمياء)

ستر**ہوال واقعہ:** بخاری میں ہے کہ پھر بھے کو جبریل آگے لے کر ساتویں آسان کی طرف چلے اور دروازہ تھلوایا۔ لوچھا گیا: کون ہے؟ کہا: جریل ہوں۔ بوچھا گیا اور تہمارے ساتھ کون ہے؟ کہا: محمد (ﷺ) ہیں۔ پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الٰبی بھیجا كيا؟ كها: بال- كهاكيا: خوش آمديد آب في بهت اليماكياجو تشريف لائے - جب يس وہاں پہنچا تو حضرت ابراہیم الطّینی (وہاں) موجود سے جبریل الطّینی نے کہا: یہ آپ کے حدامجد ابراتیم (التفضيل) بل-ان كوسلام يجيئے ميں نے سلام كيا۔ انہوں نے جواب دیا اور فرمایا اچھ بیٹے اور ایھے نی کو خوش آمدید ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ابراتيم النفائية إني كربيت المعوري لكائم ميض تقداوربيت المعوريس برروزستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جن کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ لیعنی اگلے روز اور نے ستر **بزار داخل ہوتے ہیں۔) اکذانی المشکوۃ عن سلم )** 

الوسعد رفظ الله سے روایت ہے کہ جب مجھ کو ساتویں آسان یر چڑھایا گیا تو ابراہیم النظیمی موجود تھے۔ بہت حمین تھے اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے کھھ لوگ موجود تھے اور میری أمت بھی وہاں موجود تھی اور وہ روتسم کی ہے۔ ایک قسم سفید كيرْ عدوالى ب اور دومرى ميلي كيرْ عدوالى ب مين بيت المعور مين داخل ہوا۔ تو سفید کیڑے والے بھی میرے ساتھ داخل ہوگئے اور میلے کیڑے والے روک دیتے گئے۔ بیس نے اور میرے سانھ والوں نے وہاں نمازیڑھی۔( پہتی فی دلالہ مُن ابی سعید ) قُلْکُرِه : بعض روایات میں انبیاء علیم السلام کی منازل کی ترتیب دوسری طرح بھی آئی ہے ۔ مُرضح ترین یک ہے جو فہ کورہوئی ۔ واللہ اعلم۔

ار جا میں است کے بیرات بڑے جاری میں ہے کہ پھر جھ کوسدر ہانتی کی طرف بلند کیا گیا۔

اس کے بیرات بڑے بڑے تھے جیسے جرکے ملکے (اجرا کیک جگہ کانام ہے) اور اس کے

ہانسی سے جیسے باقتی کے کان ہوں (یعنی است بڑے تھے)۔ جبر بل الطباعلان نے کہا: یہ

سدرہ انتی ہے۔ وہاں چار نہریں تھیں۔ دو اندر جارتی ہیں اور دوبا ہر آرتی ہیں۔ میں
نے جبر بل الطباعلات سے باہر آنے والی دو نہروں کے بارے میں پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں
نے کہا: جو نہریں اندر جارتی ہیں یہ جست میں دو نہریں ہیں۔ جوبا ہر جارتی ہیں یہ نیل
اور فرات ہیں۔

پھرمیرے پاس ایک برتن شراب کادوسرادودھ کا اور تیسراشہد کالایا گیا۔ میس نے دودھ کو اختیار کیا۔ جبریل القلیمائی نے کہا: یہ فطرت (یعنی دین) ہے۔ جس پر آپ اور آپ کی اُنٹ قائم رہے گی۔

بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ سدر المنتی کی بڑمیں یہ چار نہریں ہیں اور مسلم بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ سدر المنتی کی بڑمیں یہ چار نہریں ہیں اور اسلم میں ہے کہ اس کی بڑے یہ یہ جار نہریں نگائی ہیں اور ابن المب المنتی ہے دوایت کیا ہے کہ ابراہیم المنتی ہے ویکھنے کے بعد بھی کو ساتویں آسان کے اور کی اور سطح پر کے گئے یہاں تک کہ آپ کی ایک ایک نہر پر پنجے جس پر یا توت اور موتی اور زر مدے بھی ہے۔ جرئیل النسی نے رہ کہا یہ کودی ہے۔ اس کے اندر سونے اور چاندی کے برتن تھے اور وہ یا توت اور زمرو، کے پھروں پر چلتی ہے اس کا پائی وودھ ہے زیادہ شفید ہے۔ میں نے ایک برتن تھے اور وہ شاتو ہو ارتمال کے راس میں سے پھی پیا تو وہ شہد سے زیادہ شمیریں اور مشک زیادہ خوشبودار تھا۔

تیم قی کی صدیث میں الوسعید کی روایت ہے ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھاجس کا نام سلسیل تھا اور اس سے دو نہر س نگلی تھیں، ایک کو شر اور دو سری نہر رحمت اور سلم کی ایک روایت میں ہے کہ مجھ کو سدر ہ لہتی تک بہ تچایا گیا وہ چھٹے آسان میں ہے۔ زمین سے جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہ اس تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے اوپر اٹھا لئے جاتے ہیں اور جو احکام اوپر سے آتے ہیں وہ پہلے ای پر اترتے ہیں اور وہاں سے بینچے اعالم ونیا) میں لائے جاتے ہیں۔ اور (ای لئے اس کانام سرر آہائتی ہے)

بخاری بیس ہے کہ سدر قہائتی کو ایسی رنگتوں نے چھپالیا کہ معلوم نہیں وہ کیا چیز ہے اور سلم بیس ہے کہ وہ سونے ہے پروائے تھے۔ ایک حدیث بیس ہے کہ وہ سونے کی فائل اسلم بیس ہے کہ اس کو فرشتوں نے چھپالیا اور سلم کی ایک دوایت بیس ہے کہ اس کو فرشتوں نے چھپالیا اور سلم کی ایک روایت بیس ہے کہ جب خدائے حکم ہے اس کو ایک بجیب چیز نے چھپالیا تو اس کی صورت بدل گئ، مخلوق بیس کوئی شخص اس کی صفت بیان نہیس کر سکا۔ ایک روایت میں سردہ آئتی کے در میان میں یہ بھی ہے میں سردہ آئتی کے در میان میں یہ بھی ہے میں سردہ آئتی کے دیکھنے اور بر تنوں کے چیش کئے جانے کے در میان میں یہ بھی ہے کہ بھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس میں موتیوں کہ بھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس میں موتیوں کے گہذر تھے اور اس کی منگ ہے۔ کران المائی وائی المنگر وائی المنگر وائی المنگر وائی المنگر وائی بیسی موتیوں کے گھڑ میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس میں موتیوں کے گہذر تھے اور اس کی منگر منگر کے کہ در کران المنگر وائی کی شریعیں )

گاگی ا احادیث سے سدرہ انہتی کا ساتویں آسان پر ہونا معلوم ہوتا ہے اور چھنے آسان میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہوکہ اس کی جڑچھنے آسان میں ہو اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ چار نمریں چھنے آسان میں ہول جیسا کہ روایات میں ہے کہ یہ نہریں سدرہ آبانتی کی جڑسے تکتی ہیں اصل یہ ہے کہ جب چھنے آسان سے گزر کر ساتویں میں سے گزرتا ہوا آگے پہنچا تو یہ ساتویں آسان سے گزرنا سررہ آبنتی کے لئے جڑکی طرح ہے جو ساتویں آسان میں ہے۔ تووہ نہریں اس دو سری جڑ (جو ساتویں آسان میں

ے) نے نکلیں اور بیہ شہرس جو اندر کوجار ہی تھیں ۔ کوثر اور نہر رحمت معلوم ہوتی ہیں ، ... کہ وہ دونوں سلسبیل کی شاخیس ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ سلسبیل اور اس کاوہ حصہ جہال ے کو تر اور نبرر حمت اس سے نکلی ہویہ سب سدرة کی دوسری جڑمیں ہول۔اور این الی جاتم کی روایت بالا ہے کو ترکا ظاہر میں جنّت سے باہر ہو نامعلوم ہوتا ہے۔غالبّا جنت ہے باہروہ حصہ ہے جوسدرہ کی جزمیں ہے باقی اس کا زیادہ حصہ جنّت میں ہے جیسا کہ دوسری حدیثوں میں اس کا جنّت میں ہونا آیا ہے۔ نیل و فرات کا آسان پر ہونا اس طرح ممکن ہے کہ ان کایانی آسان ہے آتا ہو کیونکہ بارش ہونے کے بعد بارش کایانی پیفر میں جذب ہوجاتا ہے پھر پھرسے جاری ہوجاتا ہے تونیل وفرات کا چلنا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ بارش تو آسان سے ہوتی ہے توجو حصہ نیل وفرات ہے وہ بارش کے ذرابعہ آسان ہے آتا ہے اس طرح نیل وفرات کی اصل آسان میں ہوگی۔ سدرہ انتی کے رنگوں کو بروانے اور ٹڈیال کہنا تشبیہ کے لئے ہے ورنہ وہ فرشتے تھے العنی فرشتے بروانے اور ٹڈیال لگتے تھے ) حتیٰ کہ وہ استے حسین تھے کہ ان کے حسن كوكس طرح بيان كياجائے معلوم نہيں۔(يعنى اس كے لئے الفاظ بجي نہيں آتے)

سے رادہ ان کے دون کو کس طرح بیان کیا جائے معلوم نہیں۔ (یعنی اس کے کئے الفاظ بھر نہیں آتے)

مسلم کی جور داہت بیت المحمور کے متعلق ہا اس سے معلوم بوتا ہے کہ بیت المحمور کے متعلق میں معلوم بوتا ہے کہ سدر آتا نتی مقام ابرائیم الفائلا کے دونوں باتوں سے معلوم بوا کہ سب سے اوپر بیت المحمور پھر سدر آتا نتی پر مقام ابرائیم الفائلا تو جب مقام ابرائیم الفائلا تو جب مقام ابرائیم الفائلا تو جب مقام ابرائیم الفائلا کی اسان صورت بیت کہ بیت المحمور کی بنیاد تو ساتویں آسان پر ہواس کی اونچائی سدر آتا نتی ہے بھی اونجی ہو جو ساتویں آسان سے بھی اونجی سے نیک ساتویں آسان سے بھی اونجی سے نیک ساتویں آسان سے بھی اونجی سے نیک سے ساتویں آسان اور بیت المحمور سے خطرت ابراہیم الفائلا نیک نیک کی کر میٹھے ہوئے تیے تو اس ترتیب یوں ہوئی کہ سب سے اونجی بیت المحمور اس کے بعد سدر ہوئیتی ادر بیت المحمور سے اونجی بیت المحمور اس کے بعد سدر ہوئیتی المحمور سے اور بیت المحمور سے اونجی بیت المحمور اس کے بعد سدر ہوئیتی المحمور سے اور بیت المحمور سے اور بیت المحمور سے بھی اونکی کہ سب سے اونجی بیت المحمور اس کے بعد سدر ہوئیتی المحمور سے بھی اونکی کی کھر سے بیت کی ہوئی کہ سب سے اونکی کی کہ سب سے اونکی کی کھر سے بیت المحمور سے بیت کی کھر سے بیت کو کھی کی کھر سے بیت کی کھر کی کھر سے بیت کی کھر کے کہ کھر سے کی کھر کے کہ کھر سے کی کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر سے کہ کھر کے کہ کھر کے کھر کو کھر کے کھر

ہوئے ہیں اب تمام صور توں میں مناسبت ہوگئ۔

متروس وافح میں آپ کا ایرائیم اللی کے ساتھ نماز پڑھنا کھا ہے آپ کی ایرائیم اللی کے ساتھ نماز پڑھنا کھا ہے آپ کی ایرائیم اللی کا سان ایرائیم اللیک کے ساتھ نماز کس طرح پڑھی اس کی آسان مصورت ہیں ہے کہ نماز بیت المعور کے نیلے جسے میں پڑھی ہوگی جو ساتویں آسان پہنے جس طرح آکٹر مساجد میں نماز مسجد کے فیلے جسے میں پڑھی ہوگی جو ساتویں آسان پر ہے میں جو حضرت قنادہ مصدیق منتقل ہے ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نی اکرم کھنائے نے ایرائیم کھنائے ایرائیم کھنائے ایرائیم کھنائے ایرائیم کی اگرہ میں المرد ہو المرد کی المرد کے فیلے مسجد ہے کہ اگردہ بالفرض گرے تو ارد بالفرن کر ہے تو بالکوں کو بالفرض گرے تو بالکوں کو بالکوں کو بالکور کی باری نہیں آئی۔

جہتی کی حدیث میں ہید بھی فہ کورہ کہ جہتت کی سیرے بعد ووزخ کو میرے سامنے کیا گیا تو اس میں بھر اور لوہا بھی ماسنے کیا تو اس میں بھر اور لوہا بھی ڈال دیا جائے آئی اور اور اوہا بھی ڈال دیا جائے آئی روایت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ تو ابی جگہ پر رہا اور آپ ﷺ اِنی جگہ رہے۔ ورمیان سے جاب اٹھا کرووزخ آئے کو کھا دیا گیا۔

انیسوال واقعہ: بخاری میں بیت المعمور اور دودہ و فیرہ کے بر تنوں کے پیش کے جانے کے بعد روایت جانے کے بعثر کے بعثر کے بعد روایت ہے کھر بھی پردن میں بچاس نمازیں فرض کی گئیں۔الیک روایت میں ابراہیم النظیفی سے ملئے کے بعد ہے کہ چر بھی کو اوپر نے جایا گیا بیاں تک کہ میں ایک ہم وار میدان میں بہنچا جہاں میں نے قلول کی (جو لکھنے کے وقت آواز پیدا ہوتی ہے) نے۔ بھی پر اللہ نے بچاس نمازیں فرض کیں۔ کلذانی المفاوۃ عن الشیفین بخاری دسلم)

گاگر 3: پہلی روایت ہے بیت المعور کی سیر کے پچھ دیر بعد نماز کا فرض ہونامعلوم ہوتا ہے اور دوسری روایت ہے میدان میں پہنچنے کے فورًا بعد نماز کا فرض ہونا معلوم ہوتا ہے۔ دونوں روایتوں میں یہ ترتیب سچھ میں آتی ہے کہ بیت المعور کے پیش ہونے کے بعد میدان میں پہنچے ہوں گے پھراس میدان میں پہنچنے کے بعد نمازیں فرض ہوئی ہوں گی۔ واللہ اعلم۔

بیسوال واقعہ: بخاری نے حضرت علی کھی ہے معراج کے متعلق ایک صدیث ذکری ہے اس میں جبر الظیمی کا براق پر چلنا ذکر کیا ہے۔ یہاں تک کہ تجاب تک پنچے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک فرشتہ تجاب میں سے نکا تو جبر الظیمی نے کہا: اس ذات کی سم جس نے آپ کوئی دین وے کر بھیجاہے "جب سے میں پیدا ہوا ہول میں نے اس فرشتہ کو نہیں دیکھا، مالاتکہ میں مخلوق میں رہنے کے اعتبارے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں۔ " دو سری حدیث میں ہے کہ جبر لی النظیمیٰ جمھ سے جدا ہوگے۔ اور جمعے تمام آوازیں آئی بند ہوگئیں۔ (کذائی الشرع الزون سلم)

شفاء العدور میں ابن عباس ﷺ ہے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قربایا: میرے پاس جبر ل آئے اور میرے رب کی طرف چلنے کے سفریس میرے ساتھ رب یبال تک کہ ایک مقام تک پیچ کر رک گئے۔ میں نے کہا: جبر ل آگیا ایس مقام میں کوئی ووست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے۔ انہوں نے کہا: اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں گا تو تورے جل جاؤل گا۔

فَالرَّهِ: شَغِ سعديٌ نياس كار جمه كياب -

بدو گفت سالار بیت الحرام که است حال وی برتر خرام چو در دوی خلصم یافتی عنام زصحبت چرا تافتی بگفتا فراتر بجالم نماند بماندم که نیرونے بالم نماند اگر یک سرموی برتر پرم فروغ تجلی بوزد پرم ترجد: "بیت الله کسی سرورد ( پرم ترجید: "بیت الله کسی سروار (آپ ایسی کی ان (جریک ) کی از ایسی خاص پایا، میری رفاقت بیگ کیوں موڈی – انہوں نے کہا میری طاقت آبیں موڈی – انہوں نے کہا میری طاقت آبیں مرکت – اگر بین آیک پال کے برابر اور چراعوں، آئی کی شعامیں میرے پروں کو جلادیں گی۔ "

اور ای حدیث میں بدبھی ہے کہ پھر مجھ کوستر ہزار عجاب طے کرائے گئے کہ ان میں ایک محاب دوسرے محاب جیسانہ تھا۔ مجھے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ آنی بند ہوگی اس وقت مجھ کو وحشت ہوئی ای وقت آیک بکارنے والے نے مجھ کو الويكر في الله على الكارا: رك جائيه، آب كارب صلوة مين مشغول ب-اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے عرض کیا جھے کو ان دوباتوں سے تعجب ہوا ایک توبیہ کہ كيا الوبكر جھ سے آگے بڑھ آئے اور دوسرے بيد كه ميرارب صلوة سے بے نياز ہے۔ ارشاد موا: اك محمايه آيت يرصو هُوَ الَّذِي يُصَلِّيٰ عَلَيْكُمْ وَمَلْ كَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى التُّوْدِوَكَانَ بِالْمُمْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ''وه ايبا(رجيم) ہے كدوه (خُود) اور اس کے فرشتے (بھی)تم پر رحمت بھیجے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ (اس رحمت کی برکت ے) تم کو (جہالت و گراہی کی) تاریکیوں سے (علم اور ہدایت کے) نور کی طرف لے آئے۔"میری صلوة سے مراد آپ کے لئے اور آپ کی اُمت کے لئے رحت ہے۔ الوبكر رفظ الله كا أواز كا قصديد ب كم بم في الوبكر في كا كا وشديد اليا جوآپ کوان کے لہج میں بکارے تاکہ آپ کی وحشت دور ہواور آپ کو اسی ہیبت نہ ہوجس سے آپ اصل بات ند مجھ سکیں ، اور شفاء الصدور کی ایک روایت میں ہے کہ عجابات کے طے کرنے کے بعد ایک رفرف یعنی سبز میدمیرے لئے اتاری گئ<sup>ا</sup> اور

مجھے اس پر بیٹھایا گیا بھر جھے کو اوپر اٹھایا گیا پہال تنگ کہ بیس عرش تنگ پہنچا وہاں میس نے اس پڑی بات رکیھی کہ زبان اس کو بیان نہیں کر تنق

گُاگُرہ : بزار کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسانوں پر چڑھناہمی براق پر ہی ہوا ہے۔واللہ اعلم۔

ہے۔ واللہ اس۔

آپ فی اور جست الہدی توجہ کے لئے تھہرنے کا تھم ہوا اس کا مطلب یہ جیس کے تو تھہرنے کا تھم ہوا اس کا مطلب یہ جیس کہ نبوذ کا آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو توجہ رحمت سے رو کئے والا ہو گا۔ جس طرح مخلوق کے لئے ایک کام میں مشغول ہونا دوسرے کام میں مشغول ہونے سے مرحکے والا ہوتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت خاص رحمت فربارہے ہیں اس لئے آپ چلئے کوروک و بیجے اور اس میں مشغول ہوجائے کیونکہ چلئے میں مشغول ہونا اس رحمت کو مکتل کے ورک والاہوگا۔ واللہ اعلم۔

## ہونان رحمت تو س پیسوں سے حاس رہے سے روسے والاہو اکیسوال **واقعہ: «حق تعالیٰ کو دیکھنا اور بات کرنا**"

ترندی نے حضرت ابن عماس کے سے روایت کیا ہے کہ حمد اللہ نے اپنے
رب کو دیکھا اور عبد الرزاق نے روایت کیا ہے حمد اللہ نے اپنے
رب کو دیکھا اور عبد الرزاق نے روایت کیا کہ حمد اللہ نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور
ابن خزیمہ نے عروہ بن زبیرسے دیکھنے کو ثابت کیا کعب احبار اور زبر کی اور معر سب
اس کالقین رکھتے ہیں کہ آپ کی نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے۔ نسائی نے حضرت ابن
عباس کی ہے تول نقل کیا ہے کہ کیائم تجب کرتے ہو کہ خلت (دوتی) حضرت اربیم النیکا کے لئے ہو اور کلام حضرت موکل النیکا کے لئے ۔ اور رویت (دیکھنا)
حضرت محمد کی نے کہ اور المائی عن ابن عباس صحح الحاکم) طبرانی نے ابن
عباس کی کا تول نقل کیا ہے کہ: حمد کی این عباس صحح الحاکم) طبرانی نے ابن
عباس کی کا تول نقل کیا ہے کہ: حمد کی این عباس کو دو مرتبہ دیکھا ہے ایک

مروزی سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عائشہ

زكرة الحبيب فللله

رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جو شخص یہ سجھ کہ خمد اللہ نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اللہ پر بڑا جھوٹ بولا ہے۔ توکس دلیل سے حضرت عائشہ کے قول کا جواب دیاجائے۔ انہوں نے فرمایا: خود نی بھی کے قول "دایت دبی" سے لیتی میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ (قالہ الخلال فی کتاب السنة) (تو امام احمد کی روایت سے یہ صدیث مرفورع بھی ثابت ہوگئ)

صحات میں کلام ہے کہ اس وقت آپ ﷺ کی اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں ہوئیں۔ • یاخ نمازس فرض کی گئیں۔

🗗 خواتیم سورة بقره (یعنی سوره بقره کی آخری دو آیتیں) عنابیت ہوئیں۔

🙃 جوشخص آپ ﷺ کا اُمّت بیں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کے گناہ معاف کئے گئے۔ اکذار داہ سلم )

● یہ بھی وعدہ ہوا کہ جوشخص کمی نیکی کا ارادہ کرے ادر اس کو نہ کرے تو ایک نیکی کسی جائے گئی۔ نیکی کسی جائے گئی اور جوشخص کسی جائے گئی اور جوشخص بدی کا ارادہ کرے اور اگر اس کو کر کیے توہ وہ بالکل نہ ککسی جائے گئی اور اگر اس کو کر کئے توہ وہ بالکل نہ ککسی جائے گئی اور اگر اس کو کر کے تو ایک بندی بدی کلسی جائے گئے۔(کذارواہ سلم)

تبہتی میں ابوسعید ضدری رہ اللہ اللہ کہ کی صدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہتی میں ابوسعید ضدری رہ اللہ اللہ کہ کی صدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اور ملک عظیم، موتی الطبحانی خدمت میں حضرت ابرائیم الطبحانی کی ضدرت میں حضرت ابرائیم الطبحانی کا ملک عظیم، موتی اور ملک عظیم، موتی اور ملک عظیم، موتی اور ملک عظیم، اس وجن وشیا طبین اور العبی الطبحانی کا ملک عظیم، اس وجن وشیا طبین وہوا کا محرّ ہونا اور ہے کی الطبحانی کا ملک عظیم، اس وجن وشیا طبین کا ملک عظیم، اس وجن وشیا طبین کا محرّ ہونا اور اس کی والدہ کا شیطان سے پناہ دیا جانا عرض کیا۔ (تو) حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
میں نے تم کو صبیب بنایا، سب لوگوں کی طرف نی بناکر جیجاشرے صدر کیا (آپ کے)
میس نے تم کو صبیب بنایا، سب لوگوں کی طرف نی بناکر جیجاشرے صدر کیا (آپ کے)

بہ تہراری آمت کو خیر آمت اور آمت عاولہ بنایا، اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا، ان کا کوئی خطیہ جب تک ورست نہیں جب تک کہ وہ آپ کے عبد (بندہ) اور رسول ہونے کی گوائی نہ دیں، تم کو پیدا کش اعلم نور) بس سب سے اول اور نبی بنا کر بیجے میں سب سے آخر تیامت کے روز فیصلہ میں سب سے مقدم بنایا، میں نے تم کو سبع مثانی (سورة فاتحہ) اور خواتیم سورة بقرہ (سورة بقرہ کی آخری وو آئیس) ووسرے انبیاء کو شریک کے بغیر، کوئر، اسلام، جرت، جہاد، نماز، صدق، رمضان کے روز سے اور امر بالمعروف وئی عن المتکر عطافر ائے تم کوفائح اور خاتم بنایا۔

رخا م بنایا-سند. در جعهٔ «ال در رکش» ضعهٔ فی المدور -

(فى سنن الوجعفرقال ابن كثيرانه ضعيف فى الحفظ)

فَالْكُونَ يَهِال چِندِباتِين قابل غوريِن: هِبِهِل بات: بعض صحابه كى رائے ہے كہ رسول اللہ ﷺ ناللہ تعالى كونبيں ديكي سكتى بيں۔ ليكن ہے، وہ كہتے ہيں قرآن شريف بيں ہے كہ آئلھيں اللہ تعالى كونبيں ديكي سكتى بيں۔ ليكن جب احاديث سے يہ بات ثابت ہے كہ رسول اللہ ﷺ ناللہ تعالى كود يجھاہے۔ تو اس آيت كے متى يہ ہوں كے كہ اللہ تعالى كوديكھنا اس طرح كہ اللہ تعالى كو اللہ تعالى كے سے سارے علم سے ساتھ جان لے تو اس طرح كوئى بھى اللہ تعالى كونيس ويكھ سكتا كہ اللہ تعالى كے بارے بيں اس كوساراعلم ہوجائے۔

و و ممری بات: سورة البقره کی آخری دو آتیس دیند میں نازل ہوئیں ہیں اور معراج مک بیان اور معراج مک بیان اور معراج مک بیان کی سازل معراج میں ان آیات کے نازل کرنے کا دعدہ کیا گیاہوگا اور دیند میں نازل کرنے دعدہ پوراکیا گیاہوگا

تغیسری بات: پائ نمازوں کے ملنے کامطلب یہ ہے کہ آخریس پائ رہ گئیں ظاہرًا یہ ساری گفتگو الله تعالی کے دیکھنے کے وقت ہوئی ہوگی حدیث میں کعب عظیہ کا تول ہے کہ الله تعالی نے محر ( اللہ ) اور موتی (اللہ ) میں اپنے دیکھنے اور بات کرنے كوتقتيم فرمايا ہے۔جس سے معلوم ہوتاہے كم موكى الطّينيّة سے بات فرمائي اور رسول تعالی سے بات کرنا یہ حضرت موی الطبیع کے لئے سے کیونکہ حضور اللہ سے بات کرنا ایک مرتبه ہی ہوا ہے۔

حضرت ابن عباس رهنا الله على معقول ہے کہ خلت (دوستی) ابراہیم الظیمان کے لئے اور الله تعالى كاديداررسول الله على ك لئے ب-اس سے مراديد ب كر كھ ووى کی خصوصیت ابراہیم الطفیلا کے لئے ہوئی۔ورنہ یہ مطلب نہیں کہ حضرت مجمہ واللہ سے دوستی نہیں ہے۔

بائیسوال واقعہ: "اوپر کے آسانوں سے پنچے کے آسانوں کی طرف واليى"

بخاری میں بیت المعور کی سیراور شراب، دودھ اور شہدے برتن پیش ہونے کے بعد ہے: پیر مجھ پر دن رات میں پیاس نمازیں فرض ہوئیں۔ میں واپس لوٹا آپ ﷺ فرات ہیں: واپسی میں میراگزر موک النظفالا پر ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا تھم ہوا؟ میں نے کہا: دن رات میں پچاس نمازوں کاتھم ہوا۔انہوں نے فرمایا: آپ کی أمت سے دن رات میں بچاس نمازیں ہرگزنہ بڑھی جائیں گی۔ واللہ ایس آب سے پہلے لوگوں کو تجربہ کرچکا ہوں اور بی اسرائیل کو خوب بھگت چکا ہوں، اپنے رب کے پاس والیس جائیں اور این امت کے لئے آسانی کی درخواست کیجئے۔ میں والیس کیا تو اللہ تعالیٰ نے وس نمازیں کم کر دیں۔ میں پھر مو کا الطبیلی کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں بھر کوٹا تو دس اور کم کر دیں میں پھر موٹی النظیالی کے پاس آیا۔ انہوں نے پھرای طرح کہامیں پھرلوٹا توجھ کودن میں دس نمازوں کاحکم ہوا۔ میں پھر موکل النَّلَیْکِ کِی کِی اِس آیا۔ انہوں نے پھر اس طرح کہا۔ میں پھر لوٹا۔ اب دن میں

يررة الحيب عليه الله نازوں كاتكم ويا كيا۔ موسى الطيفيل نے كہا: آپ كى اُست (يعنى سارى است) ہر دن پانچ نمازیں بھی نہ پڑھ سکے گیاور میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کرچکا ہوں اور بی اسرائیل کو بھلت چکا ہوں پھر اینے رب کے پاس جائے اور اینے لئے اور آسانی ما تکتیر۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے بہت ورخواست کی بہال تک کہ میں شرما گیا (اگرچه پیربھی عرض کر ناممکن شا) کیکن اب میں ای پانچ نمازوں پر راضی ہوتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں: جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو ایک ریارنے والے نے (حق تعالی کی جانب سے) ریکارا: میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور . اے بندوں کے لئے آسانی کردی۔ سلم کی روایت میں پانچ نمازوں کا حکم ہونا آرہا ہے۔اور اس کے آخر میں ہے کہ اے محمد ﷺ ون اور رات میں یہ پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز وس کے برابر ہے تو پیاس ہی ہوگئیں (معنی تواب پیاس نمازوں کا ملے گا)اور نسائی میں ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا: بیں نے جس دن آسان زمین بیدا کیا تھا (ای دن) آپ ﷺ پر اور آپ ک اُمّت پر پچاس نمازیں فرض کی*ں تقیں تو* آپ اور آپ کی اُمّت اس کی پابندی کیجھے۔ اس حدیث میں موکی النکی کا کا یہ ارشادہے" بی اسرائیل پر دونمازیں فرض ہو کی تھیں مگران ہے (وہ بھی) نہ ہو سکیں اور اس کے آخر میں بیہ ہے کہ بیپارٹی غمازیں پچاس کے برابر بین توآپ اور آپ کی اُست اس کی پابندی کریں۔ آپ (ﷺ) فرماتے ہیں کہ میں سجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمی بات ہے۔ جب موسی النظیفان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ بھر جائیے (اور آسانی کرائیے) مگر میں نہیں گیا۔ بخاری وسلم کی روایت میں ہے کہ جب کم ہوتے ہوتے پانچ رہ گئیں تو ارشادیہ ہوا: بیرپانچ ہیں اور تواب میں بچاس کے برابر ہیں۔ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی ( بعنی بچاس کا اجر مقدر تضااس میں تبدیلی اور کی نہیں ہوئی اور پیچاس نمازوں کابدلناہی مقدر تضااس لیے اس میں تبدیل ہوئی۔۔)(کذافی المشکوۃ)

## تنكيسوال واقعه: "آسانون سے زمين كى طرف والىي"

محمدین اسحاق اُتم ہانی بنت ابی طالب سے جن کانام بند ہے معراج نبوی کے متعاقق نقل كرتے بيں كه جب آب اللہ كو معراج موئى آب اللہ ميرے كلريس سوكے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے عشاء کی نماز یڑی پھرسوگے اور ہم بھی سوگئے۔ جب فجر ہے پہلے کا وقت ہوا تو ہم کورسول اللہ ﷺ نے جگایا۔ جب آپﷺ صبح کی نماز مررر ع اور ہم نے بھی آپ ایس کے ساتھ نماز رہی تو فرمایا: اُن ہائی ایس نے تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جیسا کہ تم نے و کیھا تھا پھریس بیت المقدس پہنچا اور اس میں نماز پڑھی پھراب میچ کی نماز میں نے تمہارے ساتھ پڑھی جیسا کہ تم (لوگ) دیکھ رہے ہو۔ بیر آپ ﷺ باہر جانے کے لئے اٹھے توس نے آپ ﷺ کی چاور کاکندہ پکڑلیا اور عرض کیا! یا بی الله آپ لوگول سے بیہ قصہ ند بیان بیجیے کہ وہ آپ کو جھٹلائیں گاور ایذاء دیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: واللہ إس ان سے اس قصہ کو ضرور بیان کرول گا۔ میں نے اپنی ایک مبتی اونڈی سے کہا: آپ کے پیچے بیچے جائے تاکہ آپ علیہ لوگوں سے جو کہیں اور لوگ جو آپ ﷺ سے کہیں اس کو ہے۔

و بوں سے بو ایں اور و س بو اپ جو بولا ہے ہیں اوں و سے۔
جب آپ ﷺ باہر نشریف لے گئے اور لوگوں کو قصد سنایا۔ انہوں نے تنجب کیا
اور کہا: اے مجما اس کی کوئی نشانی جھ ہے۔ (جس سے ہم کو بیتین آئے) کیونکہ ہم نے
ایسی بات بھی نہیں تنی۔ آپ ﷺ نے فربایا: اس کی نشانی بیہ ہے کہ میں فلال واو کی
میں فلال قبیلہ کے قافلہ پر گر را تھا اور ان کا ایک اونٹ بھاگ کیا تھا میں نے ان کو
یہا تھا۔ اس وقت میں شام کی طرف جارہا تھا۔ ( یعنی سفر معراج کا آغاز تھا) پھر میں
دواپس آیا اور جب مینان میں فلال قبیلہ کے قافلہ پر پہنچ تو میں نے لوگوں کو سوتا ہوا پایا
ان کے ایک بر تن میں پانی تھا اور انہوں نے اس کو ڈھانک رکھا تھا میں نے ڈھکنا تا ر

ابیضاء سے ثنیۃ آئنعیم کی طرف آرہاہے سب سے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ ہے اس بر دو بورے لدے ہوئے ہیں ایک کالا دوسرا دھاری دارہے۔لوگ ثنیة لنتیم کی طرف دوڑے تو اس اونٹ سے پہلے کوئی اور اونٹ نہیں ملاجیسا کہ آپ ﷺ نے فرما ہا تھا۔ دوسروں سے بھی پوچھا (جن کے اونٹ کا بھا گنا بیان فرمایا تھا) ہیہ لوگ مکیہ آ چکے تھے انہوں نے کہاواقعی صحیح فرمایا اس وادی میں ہمارا اونٹ بھاگ گیا تھاہم نے ا یک شخص کی آوازش که جمیں اونٹ کا بتار ہاہے۔ بیباں تک کہ جم نے اونٹ کو پکڑ لیا۔ (كذافي سيرة ابن مشام)

میہ بی کی روابیت میں ہے کہ لوگوں نے آپ ﷺ سے نشانی کی ورخواست کی تو آب ﷺ نے ان کویدھ کے دن قافلہ آنے کی خبر دی۔ جب بدھ کادن آیا تووہ لوگ نہ آئے یہاں تک کہ سورج غروب کے قریب پھنج گیا آپ ﷺ نے اللہ تعالی سے وعا کی توسورج غروب ہونے سے رک گیا۔ بہاں تک کہ وہ لوگ جیسا آپ اللے نے بیان فرمایا تضا آئے۔

ݣَاوْرُهِ: ان روايات سے چند امور ثابت ہوتے ييں

اول عشاء اور فجز کے در میان آنے جانے کاسفرختم ہوگیا۔اور عشاء کی نمازگواس وقت فرض نہ تھی مگر آپ ﷺ رہھا کرتے ہول گے۔ دوسرے مؤمنین بھی آپ ﷺ ے ساتھ بڑھ لیتے ہول گے۔ فجر کی یہ نماز گو معراج کے بعد تھی مگر احادیث سے جریل القلیلا کی اول امامت ظهری نماز کے وقت ثابت ہوتی ہے توغالبًا نمازی فرضیت کی ابتداء ظہر کے وقت ہے ہوگی۔ بیت المقدس میں جونماز بڑھی اس کے متعلّق بعض روایات میں آیا ہے حانت الصلوۃ ، اس ہے عشاء کی نماز مراد لینا مشکل ہے۔ کیونکہ عشاء آپ ﷺ پڑھ چکے تھے توغالبًا یہ تنجد کی نماز ہوگ۔جو آپ ﷺ پر ایک زمانہ تک فرائض کی طرح موکد رہی اور اذان ای تہجد کے لئے ہوتی ہوگی جیسا کہ رمضان

المبارك میں حضرت بلال ﷺ كى اذان تبجد كے وقت میں آئی ہے۔

دوسری بات بہ ثابت ہوتی ہے کہ معراج جسانی تھی درنہ لوگوں کے جھٹانے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس جھٹانے کی کو وجہ سے آپ کے بد تھی۔ اس جھٹانے کی دوجہ سے آپ کے بد جواب دینے کی کیا وجہ کہ معراج جسمانی نہیں ہے بلکدروحاتی اور نیندی حالت بیں عقل سے بہت دور چیز کا دعوی بھی قبولیت کی گئواکش رکھتا ہے۔

تيسري بات پيه ہے كه سيرة ابن بشام ميں جن قافلوں كاذ كرہے ظاہرًاوہ دونوں الگ الگ ہیں۔ بیبقی کی روایت میں جن کاذکر ہے کہ وہ آئے نہ تھے یہ الگ معلوم ہوتا ہے كيونكه ان دونوں ميں ہے ايك قافله پننچ گيا تضا اور دوسراتنعيم كي طرف آيا ہواملا اور تیسرے کے متعلق شام تک ند آنا اور سورج کا اس کے آنے تک رک جانا فد کور ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیران دونوں کے علاوہ تیسرا قافلہ ہے۔ مواہب میں بغیرسند کے دونوں قصے یعنی اونٹ کے ہماگئے اور خاکی اونٹ کے آگے چلنے کے ایک بى قافله كى طرف منسوب كئے ہن توغالبًا ايسامعلوم ہوتا ہے كہ يہ تينوں قافلے ايك ہى قافلہ کے نکڑے ہیں یہ اور وہ قصہ دو جماعتوں میں ہوئے اور تیسرا قافلہ وقت یہ نہ آنے کا اور سورج کے رک جانے کا تیسری جماعت کے ساتھ ہوا۔ کیونکہ یہ سب ایک ہی قافلے کے مختلف کاڑے ہیں۔ اس لئے دونوں کو ایک ہی قافلے کی طرف منسوب کرنابھی صحیح ہوسکتا ہے۔سورج رک جانامیں کوئی اشکال نہیں اس لئے نہ انکار کی وجہ ہوسکتی ہے اور سورج رک جانے کاعام چرجا اس لئے نہ ہوا کہ تھوڑی دیرے لئے سورج رک گیاہو گا اور کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی ہوگی۔

(اور بیہ بات مجھ کو تلاش کرنے کے باوجود نہ لی کہ آپ کی والیسی براق پر ہوئی تھی یا کس طرح ہوئی تھی اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو اس جگہ حاشیہ کا نشان بتا کر اس میس لکہ دے۔) چوبیسوال واقعہ: «معراج کا قصہ سننے کے بعد سننے والول کے ساتھ کمامعالمہ ہوا"

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب بی ایک کو رات ہی رات میں رات مسجد افسی کی طرف لے جایا گیا۔ توضع کو لوگوں سے تذکرہ فرمایا۔ بعض جو مسلمان ہوئے تھے مرتد ہوگئے اور بعض مشرکین حضرت الویکر کے گائے اور کہا: اپنے دوست کی بھی چھ فررہ ہے کہتے ہیں کہ مجھ کو رات ہی رات بیت کہ المقدس لے جایا گیا۔ حضرت الویکر کے فرمایا: کیاوہ الیا کہتے ہیں کہ مجھ کو رات ہی لوگوں نے کہا: باب حالیہ المقدس لے جایا گیا۔ حضرت الویکر کے فرمایا: کموہ کہتے ہیں کہ مجھ کو رات ہی لوگوں نے کہا: بات کی تصدیق کرتے ہو کہ بیت المقدس کے اور صح سے پہلے چلے آئے؟ (حالانکہ بیت بات کی تصدیق کرتا ہوں؟ لیتی آسان کی قصدیق کرتا ہوں؟ لیتی آسان کی تصدیق کرتا ہوں۔ آئی لیان کانام کو صدیق کرتا ہوں۔ آئی لئے ان کانام صدیق کرتا ہوں۔

گُلگُرہ : اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معراج جاگنے کی حالت میں جسم کے ساتھ ہوئی ور نہ اگر آپ ﷺ نیند کا دعوی فرماتے تووہ الیی عقل سے دوریات بھی نہ تھی کہ بعض لوگ مرتد ہوجاتے۔

بجیسوال واقعہ: "واقعہ معراج کے بارے میں کفار کا سوال کرنا اور آپ کا جواب دینا"

مصرت الوہریرہ رفضہ سے روایت ہے کہ رسول الله الله فی نے فرمایا: بل نے اپنے آپ کو حطیم میں دیما کہ قریش جھ سے میرے سفر معراج کے متعلق لوچ رہے تھے۔انہوں نے بچھ سے بیت المقدل کی گئی باتیں پوچیس جن کو میں نے (صرورت نہ بچھنے کی وجہ سے) یاد نہ کیا تھا تو بچھ کو اس قدر تھکن ہوئی کہ ایسی بچھی نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا کہ جو جووہ بچھ سے پوچھتے تنے میں بیت المقدس کو دکھ کرساتا تھا۔ دروا مسلمین بی المشکلانی

ہیں۔ مدی رئید ماہ ماہ اس اس اس اس کے اس کیا ہے کہ بیت المقد س کو ایت کیا ہے کہ بیت المقد س کو میرے ماس کے اللہ اللہ اللہ میں اس کو دکیور الم تضایبال تک کہ عقبل کے گھرکے پاس لا کر رکھا گیا اور آب نے ساری بات بیان فرمانی۔

ابن سعد نے آم بانی سے روایت کیا ہے کہ بیت المقدس تصویر کی شکل میں میرے سامنے آگیا اور اُم بانی کی ای میرے سامنے آگیا اور اُم بانی کی ای حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ کی ای حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ کی ایک میں ہے کہ لوگوں نے آپ کی ایک آپ فرماتے ہیں ؟ میں نے ان کو (غیر ضروری ہوئے کی وجہ سے) گنا نہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں: اس میں اس کو دیکھتا رہتا اور ایک ایک دروازہ کو شار کرتاجا تا تھا۔ الإلیلی کی روایت میں ہے کہ یہ لوچھنے والاً طعم این عدلی جبیرین مطعم کا والد تھا۔

گارگی اس سے بید یسی معلوم ہوتا ہے کہ سفرجاگئے کی حالت میں جسم کے ساتھ ہوا تھا۔ ورنہ بد اعتراض ہی نہ ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت البجر کھی نے آپ گی سے بیت المقدس کے متعلق سوال کیا ؟ کہ آپ بیان فرمائے کیونکہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ آپ گئی بیان فرمائے تھے اور البوبکر کھی اس کی تصدیق کرتے جاتے تھے۔ آپ گئی نے فرمایا: البوبکر اتم صدیق ہو۔ (کذنی برہ این ہشم)

الومكر ﷺ كوچھناشك و كى حرج نہيں تھاكيونكدان كاپوچھناشك وامتحان كے كئے نہيں تھابلكداس كئے تھاكد كفار سن ليل اور كفار كو حضرت الويكر براس بات ميس اعتاد تھاكد بيد ظاہرى بات ميس اعتاد تھاكد بيد ظاہرى بات ميس

غلط بات کی تصدیق نہ کرس گے۔

سد بات المقدس كا ابن جگه پرره كرنظر آنا یا دار عقیل کے پاس آگر رکھا جانا یا اس کی است المقدس كا ابن جگه پرره كرنظر آنا یا دار عقیل کے پاس آگر رکھا جانا یا اس کی تصویر کا سامنے آم دیا اور تصویر جس جگه نظر آئی وہ دار عقیل ہے۔
کیونکہ بیت المقدس کی تصویر بالكل بیت المقدس ہی جیسی تھی اس وجہ سے بیت المقدس کا سامنے آنا فرمایا۔ اب بیدا شکال بھی تتم ہوگیا کہ اگر بیت المقدس بیہاں آنا تو المقدس کا سامنے آنا فرمایا۔ اب بیدا شکال بھی تتم ہوگیا کہ اگر بیت المقدس بیہاں آنا تو ابن جگہ سے بیت تاریخ میں معقول ہوتی۔



#### واقعه معراج سے متعلّقه فوالد

چونکہ یہ نہایت عظیم الشان واقعہ ہائل کے دوسری فعلوں کے خلاف (کہ ان کی متعلقہ فرائد کو حواتی میں کھا گیا جیسا کہ مقدمہ رسالہ میں ندکور ہوا اس واقعہ کے بعض فوائد کو بھی اس کے بعد متن میں اختصارے ساتھ لکھنا اچھامعلوم ہوا یہ فوائد دو قسم کے بیں ایک فوائد حکیمہ جس کا لقب مقدمہ میں باب الانوار تجویز کیا گیا تھا دوسرے فوائد حکیمہ جس کا لقب مقدمہ میں باب الاسراسر تجویز ہوا تھا قسم اول عملیات میں معمید جس کا سات میں۔

# قسم اول فوائد حكميه

- احادیث معران میں فذکور بے کہ آپ ﷺ کاسینہ مبارک چاک کیا گیا اس ہے
  ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو مرد کے سینہ کی طرف ویکھنا درست ہے گو فرشتے مرد اور
  عورت ہونے سے پاک ہیں۔ مگر ان کاذکر شریعت میں فدکر کے صیغہ سے آیا ہے اس
  سے معلوم ہوتا ہے کہ دہ فذکر ہیں۔
- براق کووہاں ﷺ کر صلقہ سے باندھ دیاگیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امور میں اصلاح کرنا اور اساب کا اختیار کرنا توکل کے ظاف نہیں ہے جب کہ بھروسہ اللہ تعالیٰ بری ہو۔
  - جب جبریل النظامی ہے آسان کے دروازے پر بوچھا گیا کہ کون ہے تو جبریل النظامی ہے تو اس کے تو جبریل النظامی ہے جبریل النظامی ہے جبریل النظامی ہے جبریل النظام ہوں ایس ہیں ہے کہ نام لے کیونکہ صدف ہیں کہنا اکثر اوقات پہانے کے لئے کافی نہیں ہوتا ایک حدیث میں اس کو منع محموف میں کہنا اکثر اوقات پہانے کے لئے کافی نہیں ہوتا ایک حدیث میں اس کو منع مجمی فرمایا ہے۔

- اور اس سے اجازت طلب کرنے کامسکہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کے گھرمیں گووہ مرد
   اندر بی ہے بلا اجازت داخل نہ ہونا جائے۔
- @ حضرت ابرائيم النائيل بيت المعور عمراً كمراكاك مني تقاس عابت بوتاب
- کہ قبلہ سے سرلگانا اور قبلہ کی طرف پشت پھیر کر بیٹھنا جائز ہے اگر چہ ہمارے لئے اوب یک ہے کہ بلاضورت ایسانہ کریں۔
- سین ہو۔

  ② حضرت موکا النظافی یہ کہہ کر روئے کہ ان کی اُمّت کے لوگ جنّت میں میری اُمّت کے لوگ جنّت میں میری اُمّت کے لوگوں سے زیادہ جائیں گے چونکہ یہ رونا اپنی امت پرغم و حسرت اور ہمارے پیغیر بیٹی کی کثرت تا بعین پر غینظلہ (رشک) کے طور پر تھا اس سے ثابت ہوا کہ آخرت کے امور میں غیط پہند میرہ ہے۔ غیطہ کہتے ہیں کہ دوسرے کی تعمت دکھ کریہ تمثا کرے کہ میرے پاس بھی یہ تعمت ہوتی اور دوسرے کے پاس سے یہ تعمت بطی جانے کی تمثا کرے درنہ یہ حسد ہوتی اور حرام ہے۔
  - ہانے کا مکمانہ کرنے ورنہ یہ سندہ اور کرا ہے۔ (یہ فوائد امام نووی شارح مسلم نے لکھے ہیں۔ان کے علاوہ کچھ اور فوائد بھی جو
- جریل النظی نے آپ اللہ کا مواری کی رکاب پکڑی اور میکائیل النظی نے آپ اللہ کی کا مواری کی رکاب پکڑی اور میکائیل النظی نے آپ اللہ کی مواری کی لگام تضای اس سے یہ ثابت ہوا کہ سوار اگر کسی مصلحت سے اسپنے خدام سے ایسا کام لے یا کوئی محبت کرنے والا صرف اکرام و محبت سے یہ کام کرے تو اس کو آب ایکر لینا جائز ہے البتہ تکبر کے لئے نہ ہو۔
- آپ اللہ مقامات متبرکہ (برکت والی جگہوں) میں نماز پڑگاس سے معلوم ہوا کہ مقامات شہرکہ (برکت والی جگہول) میں نماز پڑھام وجب برکت ہے بشرطیکہ اس مقام سے کسی

مخلوق كى تعظيم مقصودنه هوخوب مجحدلونازك بات ہے۔

① راسته من آب ﷺ کو حضرت ابراتیم الظفی و موتی الظفی و عیسی الظفی نے سلام کیا جیسا کد آخویں باب میں گزرا اس سے معلوم ہوا کد سوار گزرتے ہوئے کسی بیشے اور چلنے دالے کونہ دیکھنے کی وجدے سلام نہ کرسکے تو بیٹے ہوئے اور پیدل چلنے والے کے لئے افعنل ہے کہ سوار اور بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔

🕕 آپ ﷺ نے بعض اعمال پر لوگوں کو تواب ملتے ہوئے اور بعض کو سزاملتے ہوئے دیکھا اس سے ان اعمال خیر کا اختیار کرنا اور ان اعمال شرے بچنا معلوم ہوتا

. 👚 آپﷺ نے بیت المقدل میں داخل ہو کر نماز پڑھیاس سے تحییۃ المسجد کا مسنون ہونا ثابت ہوا۔

 آپ ﷺ بیت المقدل میں امام بنائے گئے اس سے ثابت ہوا کہ امامت قوم میں بہتر آدمی کی افضل ہے**۔** 

 المام انبياء عليهم السلام في بيت المقدى شن الني فضائل كا خطيه بإها اس بيے ثابت ہوا کہ اگر حق تعالیٰ کی نعمتوں کوشکر اور تحدیث بالنعمة (نعمت کوبیان کرنے) کیلئے کرے توپیندیدہ ہے۔

@ آب ﷺ کویاس کی توکی قیم کے مشروبات آپﷺ کے سامنے حاضر کے گئے

اس سے ثابت ہوا کہ کھانے پینے میں وسعت کرنامہمان کے لئے جائز ہے۔

🕦 ان بر تئوں کے پیش کرنے کامقصد امتحان ہو تو اس سے بیہ بھی ثابت ہوا کہ دین میں امتحان لینا جائز ہے۔

@ فرشتے آپ ﷺ کو دونوں طرف گھیرے ہوئے تھے جیسا کہ دسویں واقعہ میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر اکرام کے لئے خادم دونوں طرف گیرے ہوں تو پر انہیں

- آپ ﷺ جب آسان پر پنجے تو فرشنوں اور انبیاء علیم السلام نے آپ ﷺ کو مرحا کہا اس کے آپ ﷺ کو مرحا کہا اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کا اگرام اور خوثی کا اظہار اس کے آنے پر
- آپ ﷺ نے آسانوں میں خود انبیاء علیم السلام کوسلام کیا اس سے معلوم ہوا کہ
   آنے والا بیضے والے کوسلام کرے اگرچہ آنے والا افضل ہو۔
- آپ ﷺ نے دوسرے انبیاء علیہم السلام کے فضائل ذکر کرکے اپنے لئے وعا
   فرمائی اس سے مقام قرب میں پہنچ کر بھی دعائی فضیلت معلوم ہوئی۔
- وی بی سات موک الفیلان فر و کار کار مشورہ دیا کہ نماز کے عدو میں کی کی درخواس کے عدو میں کی کی درخواس کے عدو میں کی کی درخواس کے عدو میں کی کی ہے درخواس کے عدو میں کی کی ہے گوجس کو مشورہ دیاجائے وہ اپنے سے رتبہ میں بڑائی کیوں نہ ہو۔
- آپ آپ ایس کے نماز میں کی گی درخواست کی اس سے معلوم ہوا کہ مفیر مشورہ قبول کرلینا لیندیدہ ہے۔
- صفرت اُم ہائی رہے ہے آپ سے عرض کیا اس قصہ کولوگوں سے بیان نہ فرمائیں جیسا کہ واقعہ ۲۳ سامت یا فرمائیں جیسا کہ واقعہ ۲۳ سامت کے اظہار سے معلوم ہوا کہ جس بات کے اظہار سے فتتہ ہوتا ہے اس کوظا ہرنہ کیا جائے کیونکہ ان کے مشور سے کاحاصل یک ہے۔
- ا پھرآپ اللہ علیہ جواب سے معلوم یہ ہوا کہ اس اصل میں تفصیل ہے لینی جو امر دین میں ضروری ند ہو اس کوظا ہرند کیا جائے۔

یه کل پچتی فوائد ہوئے۔

# تفسيرآبة الاسراء

#### ڸۺٙ۞۩ڵ۠ڮٵۺۜٙڟڹٛ۩؞ۜٙڟ۞

سُبْحَانَ الَّذِي ٱسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَالَّا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَوامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْطىالَّذِينَ بَارَكْنَاحَوْلَهُ لِيُورِيَهُ مِنْ الْاِتِنَا- إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْثِ الْبَصِيْرُ۞

ہے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے اور بڑے دیکھنے والے بیں۔ کیونکدرسول اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ کی باتول کو سننے اور ان کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ اس لئے ان کو ایس عرّت و مرتبہ کا مقام عطا فرمایا۔)

فَالْكُرُهُ: بيهال چندباتين ذبن نشين كرني چاہئيں۔

بہلی بات: (آیت کو سحان سے شروع کرنے کی وجدیہ ہے کہ) سحان برائی ہے

پاک ہونے اور تعجب کے لئے استعال کیا جاتا ہے کیونکہ اس طرح لے جانا بھی عجیب تھا اور انتہائی عجیب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت بتانے والا تھا۔ اس لئے سجان سے شروع کرنامناسب ہوا۔ ای لئے احترنے ترجیح میں لفظ "عجیب طور پر" کوظاہر کرویا۔ صحاح میں ہے کہ یہ جانابراق پر ہوا تھاجس کی برق رفناری بھی عجیب تھی

و و ممرکی بات: مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کو اسراء کہتے ہیں، آگے آسانوں پر جانے کو معراج کہتے ہیں۔ بھی دونوں لفظ اسراء اور معراج مسجد اقصی تک آنے اور آسانوں پر جانے کے لئے بھی بولے جاتے ہیں۔

تنسری بات: آیت میں بعدہ کہنے ہے دو فائدے ہیں۔ ایک تو آپ ایک کی قربت (الله تعالیٰ کے قریب ہونے) اور قبولیت (الله تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے) کا اظہار ہے۔ دوسرے اس عجیب مجرہ کی وجہ سے کوئی آپ کوخدانہ سمجھ بیٹھے۔

چو مسل بات: مسجد حرام مکه کو بھی کہتے ہیں اور بہاں دونوں من صحیح ہو سکتے ہیں (بینی مسجد حرام اور مکه دونوں مراد ہوسکتے ہیں) کیونکہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ اس وقت حطیم میں تقریف رکھتے تھے۔(تو اس وقت مراد مسجد حرام ہوئی) اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ ایک اُم بانی کے گھر میں تھے (تو اس وقت مراد مکہ ہوا)۔

**پانچوس بات:** مسجد اقصی کانام مسجد اقصی اس لئے رکھا گیاہے کہ اقصی کے معنی عربی میں ''بہت دور'' ہیں کیونکہ مسجد اقصی مکہ سے بہت دورہے۔اس لئے اس کانام مسجد اقصی رکھا گیا۔

چھن<mark>می بات: آپ</mark> ﷺ کو لیجائے بغیر بھی یہ تمام فائبات آپ ﷺ کو و کھائے

جاسکتے تھے لیکن آپ کو لیجانے میں اور سواری کرانے میں زیادہ اکرام اور اظہار شان ہاس کئے آپ ﷺ کو لے گئے۔

س**اتوسی بات:** رات کولے جانے میں ہیہ حکمت ہے کہ رات خاص تنہائی کا وقت ہے۔ رات کے وقت بلانا زارہ خصوصیت کی نشانی ہے۔

آشھوس بات: مسجداتھی ہے مراد صرف اتھی کی زمین ہے۔ کیونکہ تاریخ ہے

یہ بات ثابت ہے کہ عیسی النظامی اور حضور النظامی کے در میانی زماند میں مسجد کی
عمارت منہدم کر دی گئی تھی۔ سوال بیہ ہوتا ہے کہ جب مسجد نہیں تھی آنو ہال کیول
کے آتو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد تو اصل زمین ہی ہوتی ہے مسجد کی عمارت تو
ترقام سجد ہوتی ہے۔ اس مسجد سے مراد مسجد کی زمین ہی گئی ہے۔

دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کفار نے آپ ﷺ سے مسجد کے بارے میں سوالات کے اور حضور علیہ السمارة والسلام نے جواب بھی دیئے توجب مسجد نہیں تھی تو یہ سوالات و جوابات کیسے ہوئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ منہدم (گری ہوئی) عمارت ہی کی بیئت و صورت کے بارے میں سوال کیاہوگایا مسجد اتھی کی زمین کے آس پاس لوگوں نے مسجد اقھی کے نام سے عمارتیں بنائی تھیں۔ ممکن ہے ان عمارتوں کے بارے میں سوال کیاہوگا۔

فوس بات: به جمله "الذى باركنا" كه "جمك اس كآس پاس كوباركت بنايا به "مجد اقصى كى تعريف ميس برهايا ب- جب آس پاس كاعلاقه باوجود مسجد نه جو فسر كركت بول كاعلاقه باوجود مسجد نه محمد كركت بول كركت مسجد اقصى كآس پاس دو قسم كى بركت به زياده بركت سه زياده به (ديني اور دياه كام بركت سه زياده به كام بركت كام كام عبادت كام دنيادى بركت سه كرام كى عبادت كام دنيادى بركت ايدان كرام كى عبادت كام دنيادى بركت به كرام انبياء كرام كى عبادت كام بركت ايدان مركز ربائه تو لومان بركت به كرام كام بات به كرام كام بات به كرام بركت ايدان مركز ربائه تو لومان بركت مرئيد زياده بون بوك ب- دوسرى بات به كرام مسجد اقصی بیں انبیاء کرام نے عبادت کی ہے تو اس سے بھی وہاں دنی ہرکت خوب ہے۔ وسوس بات: "لنریدہ من ایا تنا" کہ " ناکہ ہم اس بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں "کسی چیز کو نشانی کہتا ہداس کے بڑے ہونے اور پاکمال ہونے کی علامت ہے۔

د کھائیں ''کسی چیز کو نشانی کہنا یہ اس کے بڑے ہونے اور یا کمال ہونے کی علامت ہے۔ خاص طور پر آسان میں جو نشانیاں دیکھیں اور انبیاء کرام علیہم السلام سے جو ملاقات ہوئی، یہ نشانیاں زمین کی نشانیوں سے افضل ہیں۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ آپ بھٹنا کے مسجد سے آگے لے جایا گیا آگے لے جانے کو صاف طور سے بیان نہ فرمانا اس وجہ سے ہے کہ معران عجیب واقعہ ہے کہیں الکارے کافر نہ ہوجائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر شفقت ہے۔

گیار ہوسی بات: "انہ ھو السمیع البصیر" کہ "اللہ تعالی بہت نفے اور بڑے دیکھنے والے ہیں" کے بڑھانے کافائدہ ہوسکتا ہے کہ معراج کے جھٹانے والول کوڈرانا مقصود ہے کہ ہم تمہارے جھٹانے اور تمہاری مخالفت کو دیکھتے إور سنتے ہیں۔ اس لئے تم کوخوب سزادیں گے۔

بارہوس بات: "لنوید من آیا تنا" کے بعد "اندھو السمیع البصید" فرمایا گیاہے یہ اشارہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اگرچہ تمام چیزیں دکھ کی ہیں لیکن وہ ہم آ سے علم میں برابر نہیں ہوگے۔ کیونکہ ہم نے ہی ان کو یہ گائبات دکھائے ہیں۔ دوسرے انہوں نے اللہ تعالی کی کچھ نشانیاں دیکھیں ہیں اور ہم (اللہ تعالی) بغیر کسی کے دکھائے دیکھنے، اور بغیر کسی کے شائے سنے والے ہیں۔

تیر **ہوسی بات:** ان آیات میں صرف مسجد اقصی تک جانے کا ذکر ہے۔ مسجد اقصی کے اندر جانے کا ذکر احادیث میں ہے۔ آپﷺ مسجد کے اندر تشریف لے گے اور انبیاء میبم السلام سالما قات ہوئی اور نمازیں آپ گان کا ام بنے۔

چوو ہو ہی بات: اس آب میں معبد سے آگ آسانوں میں جائے کا ذکر صاف
طورت نہیں ہے آگرچنا شارہ موجود ہے۔ اس سے زیادہ سورۃ اینم کی آبت و لقدداہ
نزلمة اخوری عند سدرۃ المنتهی میں آسانوں پر جانے کا ذکر صاف طور سے موجود
ہے۔ سورۃ نیم میں ہے کہ آپ گائے نیم بیل القیمی کو دسری مہتد سدرۃ انتی کے
یاس دیکھا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ گی سررۃ انتی تک گئے تھے۔

سولہوس بات: اللہ تعالی نے جتنے اہتمام سے معرائ کا قصد بیان فرمایا ہے،اس سے معرائ کا قصد بیان فرمایا ہے،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک انتہائی عجیب قسم کا واقعہ ہے۔اگریہ واقعہ نیند کی حالت میں یا روحانی طور پر ہوتا تو یہ کوئی عجیب بات نہ تقی۔ (نیند میں تو الیہ واقعات عام انسانوں کے ساتھ بھی پیش آ کے بیار۔)

سنتر چوس بات: آیت میں بعدہ کالفظ استعال ہواہے جس کے معنی بندہ کے بیر۔ لیعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گئے۔ اس کے معنی لیے ہی بین جیسے کہاجا تاہے فلاں کافلام آیا تو اس کامطلب یکی ہوتا ہے کہ وہ فلام جاگنے کی حالت میں آیا۔

آشمار ہوسی بات: اگریہ واقعہ خواب کی حالت میں یاروحانی طور پر ہوتا توجب کفار نے معران کو جمٹلایا تھا یا بیت المقدر اور اپنے قاط کے حالات بو چھے تھے (جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔) توآپ کا اس وقت بہت آسانی سے جواب وے دیتے کہ میں یہ کہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ جاگئے کی حالت میں ہوا ہے۔ جوتم الیمی باتیں کررہے ہو۔ بلکہ آپ کی توبیت المقدر می کی ہیئت و کیفیت بیان کرنے کی گلر میں پر گئے تھے جیسا کہ حدیثوں میں ہے۔ اور اس فکر پر اللہ تعالی نے بیت المقدس آپ کی سائے کردیا۔آپ نے بیت المقدس آپ کی سائے کردیا۔آپ نے تبادیا۔ (رواہ سلم)

تذكرة الحبيب فللله

ا نمیسوس بات: تمام علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو شب معراح میں دیکھا تھا یا تہ علیٰ کو شب معراح میں دیکھا تھا یا تہیں۔ دیکھنے دونوں روابیت میں تاویل ہو سکتی ہے۔ جن روابیات میں دیکھنا آلیا ہے اس کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ خاص دیکھنا کی نئی ہو کہ جس طرح قیامت کے دن جنت میں جس طرح ویکھیں گے اس کے مقابلے میں یہ دیکھنا بہت تھوڑا ہے آگرچہ دیکھنا تو ہے جس طرح چینے کے این کے مقابلے میں یہ بھی دیکھا جاسکتا ہے وہ بھی دیکھا ہے ہے۔

بیسوس بات: ایمض لوگوں کویہ خیال ہوا کہ حضرت ابراہیم القیق کے بارے بیں ارشاد ہے کہ ہم نے زمین آسان کی نشانیاں ان کو دکھائیں اور بہال رسول الله وقتی کے بارے بین قربایا کہ ہم نے آپ کو کچھ نشانیاں دکھائی ہیں۔ یعنی ابراہیم القیق کو زیادہ دکھائیں اور حضور القیق کو کم دکھائیں اس سے حضرت ابراہیم القیق کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

اس کاجواب یہ ہے کہ زمین آسان کی نشانیاں ساری نشانیاں توجیس ہیں ہلکدان کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں) دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ کھی کو جو تھوڑی نشانیاں بھی انشانیوں سے جو حضرت ابراہیم الکھی کودکھائی کئیں رتبہ میں زیادہ ہوں۔

ا کیسوس بات: بعض اوگوں کا خیال ہے کہ اتی جلدی اور تیزی کے ساتھ اتی دور جانا اور آنا کیے ممکن ہے۔ جواب یہ ہے کہ بعض سارے بہت بڑے ہیں لیکن انتہائی تیزیں۔ اسے معلوم ہوا کہ تیزی کی حدثیں ہے۔

باکیسوس بات: بعض لوگوں کاخیال ہے کہ آسان کے نیچے ہوائیس ہے اور گری بہت زیادہ ہے۔جسم وہاں سلامت نہیں رہ سکتا۔ (بلکہ جل جائے گا) ۔ جواب: بید ناممکن نہیں ہے بلکہ ہوسکتا ہے (آگ میں ہاتھ ٹھبر نہیں سکتا گرتیزی سے ہاتھ آگ میں سے گزارا جاسکا ہے۔)

شکیسوس بات: بعض لوگوں کاخیال ہے کہ آساں ہی ٹیس ہے۔ جواب: ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

#### من القصيده

سَوَيْتَ مِنْ حَرَمِ لَيْلاً إِلَى حَرَمِ كَمَا سَرَى الْبَدُرُ فِيْ داجٍ مِّنَ الظُّلَم مِنْ قَابَ قَوْسَيْن لَمْ تُذْرَٰكُ وَلَمْ تَرَم وَبِتُّ تَوْفَى إِلَى أَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً وَقَدَّ مَنْكَ جَمِيْعُ الْأَنْبِيَآءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقْدِيْمَ مَخْدُوْمٍ عَلَى خَدَم وَٱنْتَ تَخْتَرقُ السَّنِعَ الطِّلِبَاقَ بِهِمْ فِئْ مَوْكَب كُنْتَ فِيْهِ صَاحِبَ العَلَم حَتَّى إِذَا لَمْ تَدَعْ شَاوًا لِمُسْتَبِق مِنَ الدُّنُوّ وَلاَ مَرْقًا لِمُسْتَيِم خَفَضْتَ كُلَّ مَكَان بِالاضَافَةِ إِذُ نُوْدِيْتَ بالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرِدِ الْعَلَم كَيْمًا تَفُوْز بِوَصْلَ أَيُّ مُسْتَتَو عَنِ الْغُيُونِ وَسِرّ آيَّ مُكْتَتَم يَا رَبِّ صُلَّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ كُلِّهِم ولنختم الكلام على وقعة الاسراء وبالصلوة على سيد اهل الاصطفاء

مھی نہیں *کی*ا۔

🙃 اور آپ ﷺ کو بیت المقدس میں تمام انبیاء اور رسولوں نے اپنا امام و پیشوااس کل 2 نا اجس طرح مندر مرزار مردر کا امیر میشدور تا سر

طرح بنایاجس طرح مخدوم خاوموں کا امام وپیشواہوتاہے۔

اور (آپﷺ ک ترقی میں ہے یہ بھی ہے کہ) آپﷺ سات آسانوں کوجوالیک
 دوسرے پر ہیں طے کرتے جاتے تھے۔ فرشتوں کے ایسے لشکر کے ساتھ جس کے

سردار اور جھنڈا اٹھانے والے آپ ہی تھے۔

(آپ ﷺ بلندورجه کی طرف ترقی کرتے رہے اور آسانوں کو طے کرتے رہے)
 بیان تلک آپ ﷺ نے آئی ترقی کی کہ کوئی آگے بڑھنے والامنزل ہے اتنا قریب نہ ہوا اور نہ ہی کوئی بلند مرتبہ کوچاہئے والا اتنا بلند مرتبہ حاصل کرسکا۔

ہوا اور نہ بی نوی ہلند مرتبہ نوچاہے والا اعابد مرتبہ عال سرساہ۔ • (جب آپ ﷺ کی ترقیات انتہائی درجہ کو ﷺ کی سی تو آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی

رہیں ہو اور خیے مقام کے ملنے کی وجہ ہے ہرصاحب مقوم کو لیت (نیلیا کر دیا۔ طرف ہے اور خیچے مقام کے ملنے کی وجہ ہے ہرصاحب مقوم کو لیت (نیلیا کر دیا۔

ر بہ ندایا محمر کی اس کے تھی) تاکہ آپ گئٹ کو وہ درجہ حاصل ہو جو آٹھوں سے خوب پوشیدہ تضا) اور کوئی مخلوق اس کو دکیر نہیں سکتی تھی) تاکہ آپ گئٹ اس اچھے بھید سے کامباب ہوں جو انتہائی بوشیدہ ہے۔



# ِ — تیرہویں فصل — حبشہ کی ہجرت کے بیان میں

یہ نبوت کے پانچیں سال ہوئی۔ اس کی دجہ یہ ہوئی کہ کفار مسلمانوں کو بہت
تکلیف دیتے تھے، اس دقت آپ کھی اجازت سے پچھ مسلمانوں نے جہتہ چرت
کی حبیشہ کابادشاہ نباخی نصرانی تفا۔ اس نے مسلمانوں کو انچی طرح رکھا۔ قریش کے
کافروں کو اس سے بہت غصہ آیا۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو تحق اور ہدایا دے کر
نجا تی کے پاس بجیجاتا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے پاس ندر کھے۔ ان لوگوں نے آگر جب پئی
غرض بیان کی۔ نباخی نے مسلمانوں کو ان لوگوں کے سامنے دربار میں بلا کر ان سے
باتیں لوچیس حضرت جعفر کھی نے کہا: ہم لوگ گمراہ تھے، اللہ تعالی نے اپنا تیغیر
بیجیا اور اپنا کلام ان پر نازل فرمایا تو ہم راہ راست پر آئے۔ وہ بھلے کاموں کا تکم کرتے
ہیں اور برے کاموں سے منح کرتے ہیں۔ نباخی نے کہا: جو کلام ان پر نازل ہوا ہے پچھ
پڑھ کر ساؤ۔ انہوں نے سورہ مرتم شروع کی تو وہ بہت متاثر ہوا۔ مسلمانوں کو تسلی دی
اور قریش کے بھیجے ہوئے لوگوں کولوٹا دیا۔ (کافی اتوارث عیب الہ)

حدیثوں میں ہے کہ یہ باوشاہ مسلمان ہوگئے تھے۔ زادالمعاد میں ہے کہ جب آپ گئے گئے۔ زادالمعاد میں ہے کہ جب آپ گئے گئے کہ بار گئے گئے کہ اس آپ گئے کہ اس آپ گئے کہ اس آپ گئے اور بقید نے کشتی کے داستہ غزدہ خیبر کے سال مدینہ میں ہجرت کی۔ ان لوگوں کو دو ہجرتوں کی وجہ سے اصحاب البجرتین کہتے ہیں۔

#### من القصيدة

بِهِ وَلاَ مِنْ عَدْوِ غَيْرَ مُنْقَصِم كَاللَّيْثِ حَلَّ مَعَ الْأَشْبَالِ فِيْ اَجَم فِيْهِ وَكُمْ خَصْمَ الْيُرْهَانُ مِنْ خَصِم وَلَنْ تَرَى مِنْ وَّلِيّ غَيْرَ مُنْتَصِرٍ آحَلَّ أُمَّنَهُ فِيْ حَرْذِ مِلَّتِهِ كَمْ جَدَّلْتُ كَلِمَاتُ اللهِ مِنْ جَدَلٍ

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ ذَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

 اے نفاطب! توہرگزنہ دیکھے گا آپ ﷺ کے دوست کوجس کو آپ کی ہرکت سے مدونہ پہنچ ہواورنہ توان کے کئی ڈسن کودیکھے گاجس کو شکست فاش نہ ہوئی ہو۔
 آپ ﷺ نے اپنی آمنے اجابت کو اپنے دین کے مضوطہ وشکم قلعہ میں اتاراکہ ان کہ کی مغلب مقدر نہیں کر سکا جدا کہ شرایہ نے دین کے کہ اور کا کی عگہ میں رہتا

کوکوئی مغلوب ومقبور نہیں کرسکتا جیسا کہ شیرا پنے بچوں کو لے کر اپنی جگہ میں رہتا ہے (کہ کوئی اس کے بچوں کووہاں ستانہیں سکتا)۔

ب جس شخص نے آپ ﷺ کی شان میں گستائی کی۔ کلام اللہ نے کئی مرتبہ اس کو پست و ذکیل کر دیا۔ اور جس شخص نے آپ ﷺ کی نبوت کا الکار کیا تو کئی مرتبہ آپ ﷺ کی دلیلیں اس پر غالب آئیں (اوروہ مغلوب ہو کررسوا ہوا) چنانچہ اس موقع بر محابہ کاغلیہ ہوا اور کلام اللہ نے نباثی پر اثر کیا۔

# --- چودہویں فصل ---نبوت کے بعد مکہ میں قیام کے زمانے کے بعض اہم واقعات کے بیان میں

بہلا واقعہ: جب آپ گئے پر پہلی دی نازل ہوئی تو آپ نے حضرت ضدیجہ رضی اللہ تعالی عنها کو اس کے بارے میں جایا۔ دہ آپ گئی و ورقد کے پاس لے گئی۔ انہوں نے آپ گئی ورقد کے پاس لے گئی۔ انہوں نے آپ گئی وحضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنها، دولت ایمان سے مشرف ہوئیں۔ عور توں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها، آزاد جوانوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدی ہیں۔ اور کوں میں حضرت علی گئی، فلاموں میں حضرت بلال کے اور آزاد شدہ فلاموں میں حضرت زیر بن حارثہ حضرت عشمان کے، حضرت طور حضرت عشمان کے، حضرت معلی بن ابی وقاص کے، حضرت طور حضرت عشمان کے، دور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے، ایمان لائے۔ اور روزانہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔

عتبہ اور عتیبہ ابولی کے دو بیتے تھے۔ (اس وقت دین الگ ہونے کے باوجود نكاح جائز تفا) ابولهب نے بیٹوں سے كها: اگر تم ان كى بیٹیوں كوطلاق ندوو كے تومین تم ہے قطع تعلق کرلوں گا۔ان دونوں نے اس کے کہنے پرعمل کیا۔عتبہ نے توالیک گستانی کہ کہ آپ کے سامنے جاکر طلاق دی۔ اس گتافی پر آپ ﷺ نے بدوعا فرمائی۔ اللهم سلط عليه كلباهن كلابك بإالله! اين كتون مين الك كتا اس يرمسلط كرد يجيئے عتبه ايك مرتبه تجارت كے لئے شام جارہاتھا۔ راستے میں ایک جگه پر تھہزنا ہوا۔ ابولہب نے بیٹے کی حفاظت کے لئے تمام سامان کا ایک ٹیلہ بنا کرعتبہ کو اس پر سلایا۔اورسب کو اس کے آس پاس سلایا۔رات کوشیر آیا اورعتبہ کو مار کرچلا گیا۔گر ان کے دلوں کی تختی ایسی تھی کہ اس پر بھی ایمان نہ لاتے تھے۔

تنيسرا واقعه: جب جرت عبشه ہوئی توحضرت البوبكر صدیق ﷺ نے بھی عبشہ كی ہجرت کا اراوہ کیا۔ مکہ سے نکل کربرک الغماد تک <u>بہنچے تھے</u> کہ قارہ قوم کاسردار مالک بن و غنه ملا ان کو این بناه میں مکہ لے آیا اور تمام کفار قریش سے کہدویا: یہ میری امان میں ہیں۔ کفار نے کہا: ہمیں اس شرط پر منظور ہے کہ یہ گھرمیں اور گھرسے باہر قرآن اونجی آوازے نہ بڑھیں گ۔ حضرت الوبكر صدلق ﷺ نے پچھ دن اليابي كيا پھر برداشت نه ہوسکااور اونچی آوازے پڑھناشروع کیا۔محلّہ کی عورتیں جمّع ہو کر <u>سننے</u> لگیں۔ کفار نے مالک بن دغنہ ہے اس بات کاذکر کیا۔ اس نے حضرت صداتی رفیظیم ہے کہا:اگر عبد کے خلاف کریں گے تومیری بناہ نہ رہے گی۔انہوں نے فرمایا: میں خدا ے سواکسی کی پناہ میں رہنا نہیں چاہتا۔ وہ اپنی پناہ توثر کر چلا گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی · حفاظت سے محفوظ رہے۔

چوتھا واقعہ: جناب رسول الله ﷺ اور مسلمان آپﷺ کے ساتھ اکثر چھے

تذكرة الحبيب عظظ

رہتے تھے۔ اہل اسلام کی تعداد افغالیس تک پہنٹے گئے۔ آپ بھی ارقم بھی کے گھر میں تھے اس وقت عمر بن خطاب اور الوجہل بن ہشام دو بڑے سروار تھے۔ آپ بھی نے دعافرائی: یا اللہ اوین اسلام کو عمر بن الخطاب یا الوجہل بن ہشام کے اسلام سے عزت عطافرمائے۔ آپ بھی کی دعاصفرت عمر بھی کے حق میں قبول ہوئی۔ دوسرے دن حضرت عمر بھی مشرف باسلام ہوئے۔ یہ س ابنوی میں ہوا۔

(كذافي تواريخ حبيب اله)

پانچوال واقعہ: آپ ﷺ جب طائف سے واپس تشریف لائے کسی کو مطعم بن عدی کے پاس بھیجا اور امن طلب کیا۔ مطعم نے امن دیا۔ اور آپ کے ساتھ مسجد میں آیا۔ آپ نے اس پر مطعم کا شکرید اداکیا۔ (کذانی انشامہ من اسد الغابد)

#### من القصيده

لاَ تَعْجَبَنُ لِحَسْدُدِ رَاحٍ يُنْكِوْهَا تَجَاهُلاً وَهُوَ عَيْنُ الْحَادِقِ الْفَهِم قَدْ تُلْكِرُ الْعَيْنُ صَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدِ وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَم

يًا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

عَلَى حَبِيْنِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

اگر کوئی حاسد جو تمام کامون میں ماہر و سجھدار ہو، رسول اللہ ﷺ کی (نبوت) کی
نشانیوں کا جان بوتھ کر انکار کرے توہر گز تجے مت کرنا۔

● (اس کئے کہ) بھی آنکھ کو در د کی وجہ ہے سورج کی رو شی آچھی نہیں لگتی اور کبھی منہ بیاری کدوجہ سے شخصے پانی کے ذاکتے کو بھی نالپند کر تاہے۔



# \_\_\_پندرہویں فصل \_\_\_ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کے بیان میں

جب نبوت کے تیرہویں سال دوسری بیت عقبہ ہوئی توحضور ﷺ نے صحابہ کو مدینہ طیبہ جمرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔صحابہ نے چھپ کر روانہ ہونا شروع کیا۔ایک دن کفار قریش کے سروار الوجہل وغیرہ دارالندوہ میں جوخانہ کعبہ کے قریب تھا جس میں کفار جع ہوکر مشورہ کیا کرتے تھے) جمع ہوئے۔ بہت دیر گفتگو کے بعد سے نے آپ ﷺ کے بارے میں قتل کا فیصلہ کیا۔ اس کی ترکیب یہ سوچی کہ قریش ے ہر قبیلہ سے ایک آوی لیاجائے اورسب جع ہوکر کسی رات محد اللہ کو قل کروس۔ بن بأثم جوآب العَلَيْن كما على بين، قريش كرسار حقائل سے الرف كى طاقت تهيں ر کھتے۔اس لئے وہ خون بہا لینے پر راضی ہوجائیں گے اور ہم خون بہا آسانی سے اواکر دیں گے۔ اللہ تعالی نے آپ النظیمان کو اس بات کی خروے دی اور تھم ہوا کہ آپ ﷺ مینه جرت کرجائیں۔ آپ ﷺ رات کو اپنے تھریس تھے ، کفار نے وروازہ سارک گھیرلیا۔ آپ النظیمان نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی نظیمانہ کے حوالہ فرمائیں ور گھرے باہر نکل تے۔ اللہ تعالی کی شان قدرت سے کسی کو نظرنہ آئے۔ حضرت بوبكر صديق ﷺ، كے محمر تشريف لے گئے ، ان كو لے كربہت احتياط سے غار ثور ميں جا بھیے۔ کفار نے گھر میں جا کر آپ النظیمان کو نہ دیکھا تو آپ ﷺ کی تلاش شروع کرد کی ور تلاش كرتے ہوئے غار تور تك پنج گئے۔آپ التيكالا كے غاريس واخل ہونے کے بعد مکڑی نے غار کے منہ بر جالا بنا تھا اور کبوتر کے جوڑے نے غاریس انڈے وے کرسینے شروع کروئے تھے۔ کفارنے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے: اگراس میں کوئی

آدی جاتا توبیہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر جنگل اور وحثی جانور ہے، اس غارش ند خمبرتا۔ یہ کہہ کر کفار واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ بھٹی کی حفاظت کے لئے مکڑی کے جالے اور کبوتر کے انڈے سے ایسا کام لیا کہ ایک لاکھ لوہ کہ زرہ پہنچ جنگی جوانوں اور مضبوط قلعوں سے بھی نہ ہوتا۔ قصیدہ بروہ کے اشعار میں اس طرف اشارہ

وَمَّا حَوَى الْغَارُ مِنْ حَيْرٍ وَمِنْ كَرَمْ وَكُلُّ طَرْفٍ مِنَ الْكُفَّارِ عَنْهُ عَمِى فَالْصِدْقُ فِي الْمُقَارِ عَنْهُ عَمِى فَالْمُولُونَ مَا بِالْغَارِ مِنْ ارْمَ طَنُّوا الْمَحْمَامُ وَطَنُّوا الْعَنْكَبُونَ عَلَى خَيْرِ الْمَرِيَّةِ لَمْ تَلْسُخْ وَلَمْ تَحْمُ وَلَمْ تَحْمُ وَلَاهُ اللّٰهِ الْمُلْمَ عَنْ مُضَاعَفَةً مِنَ الدُّوْعِ وَعَنْ عَالٍ مِنَ الْاَلْمُ

ار میں اس خیرو کرم کی تسم کھاتا ہوں جس کو فار تورنے جع کرر کھاتھا (حسور رفیل اور حصرت الویکر صدای بھی اور حصرت الویکر صدای بھی اس مال میں سے کہ کفار کی آگھ آپ اللہ کو ویکھنے ہے اندھی تھی۔ اندھی تھی۔

🗗 آپ ﷺ مرلیاصد تی شے اور حضرت صداتی غارہے ہے ہمیں اور کفار کہتے تھے کہ غار میں کو کی ہمی نہیں۔

🙃 لیس انہوں نے مگمان کر لیا کہ کہوتر انسان کے گرد نہیں رہتے (اور انہوں نے انڈے نہیں دکے) اور کمڑی نے آب ﷺ برجالا نہیں بنا۔

الله تعالی کی حفاطت و حمایت نے آپ ﷺ کو دہری زرہ پہنے اور بلند تلعوں میں پناہ گیرہ سے بے بروا کر دیا تھا۔

آپ ﷺ تین دن تک خاریس رہے۔ عامرین فہیرہ جو حضرت ابوصدلق ﷺ، کے آزاد کردہ غلام سے غارکے قریب ہی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ وہ بکر بول کا دودھ ٹی السین اور الدیکر صریق ﷺ کو بلا جاتے تھے۔ ابدیکر صدیق کے بیٹیے عبداللہ جو جوان تھے۔ مکہ میں قریش کی مجلسوں میں جا کر باتیں سنتے اور رات کو آپ کا کے حضور میں آگر بیان کر دیتے تھے۔ عبداللہ بمن اربقط رکی جو مشرک تھا رہبری کے لئے نوکر رکھ لیا تھا۔ او نشیاں بھی ای کے حوالے کر دی تھیں۔ وہ تین دن بعد جیسا کہ اس کو کہا تھا۔ وہ او نشیاں غار کے بیاس لے کر آیا۔ آپ اللیکی اور الویکر صداتی تھی اور باویکر صداتی تھی اور باویکر صداتی تھی اور باویکر صداتی تھی اور بھی کہا میں فہیرہ وہ نے۔ داست میں وہ خریب واقعات پیش آئے ان میں ایک بہت ہی تھیب قصہ اُلم معبدی بکری کے دورہ دینے کا ہے۔ یہ عورت شرفاع عرب میں سے تھی۔ اس کا خیمہ مدینہ کے راست میں تھا۔ اور اس کے بعد اُلم مبعد اور ان کا شوہ ہر اسلام لائے۔

وَجَبَ الشَّكُوُ عَلَيْنَا مَادَعَا لِلَّهِ ذَاعِ اَتُهَا الْمَنْعُوْثُ فِينَا جِنْتَ بِالْآمْرِ الْمُطَاعِ

ودروس رات كالإراروش جائد ثات وواع (گمانی كانام) سے ہم رطوع ہوا۔

جودروس تك الله تعالى سے كوكى وعاكرتے والاباتى رہے گاہم بر الله تعالى كاشكر اوا

کرناضروری ہے۔

- اے نی اجوہم میں بینے گئے ہیں آپ ﷺ ایسانکم لے کر آئے ہیں جس کی اطاعت ضروری ہے۔

ٹنیات الو داع کے مغنی رخصت کی گھائی ہے۔ جو مسافر مکہ کی طرف جاتا تھا تو مدینہ دالے اس کورخصت کرنے کے لئے ان گھاٹیوں تک جایا کرتے تھے۔ بعد ا

بعض نے کہا کہ شخیات الوداع (مکہ کی طرف ٹیس بلکہ) شام کی طرف ہے اور بید اشعار تبوک سے آپ النظینی کی والی کے وقت پڑھے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دونوں طرف (بیتی مکہ اور شام کی طرف ایسی گھاٹیاں ہوں اور دونوں پر لوگ رخصت کرنے جاتے ہوں) اس وجہ سے دونوں کانام شنیات الوداع پڑگیا ہو۔ اور مکہ اور شام دونوں سے آتے وقت بید واقعہ ہوتو ہی کیا حرج ہے۔

آپ کی ملہ سے پیرکے دن رقع الاول میں اور بعض کے بقول صفر کے مہینہ میں تربین سال کی عمر میں چلے تھے۔ پیربی کے دن بارہویں رقع الاول کو مدینہ پنچے۔

مدینہ پنچ کر قبا مخلہ میں جو شہر کے کنارہ سے کچھ دور بنو عمروین عوف کی منازل میں ہے چودہ دن قبار م فرایا۔ تیسرے دن حضرت علی کھی ہمی اما نتیں اوا کر کے آپ کھی کی آر زو کی کہ آپ النظیمین نے مدینہ شہر میں قیام فربانے کا ارادہ فربا پیرا کیک کی آر زو محل کہ آپ النظیمین کے مدینہ شہر میں قیام فربانے کا ارادہ فربا پیرا کیک کی آر زو محل کہ آپ النظیمین مارے محلہ میں قیام فربائیں۔ جب آپ النظیمین سوار ہوئے تو ہر میں قبلے کے لوگ آپ النظیمین کے مرائیں۔ جب آپ النظیمین نے فربایا: میرک او نئی کو اللہ تعالی کی طرف سے عمل ہے جباں بیش ہوئے گی وہاں قیام کروں گا منبر ہے۔ آپ النظیمین نے فربایا: میں حضرت الوالوب انساری کھی کا کھر تھا۔ وہاں آپ کھی کے دوہ زمین سے اس ادنی بیشی تھی تربیری کی مقد وہ زمین سے اس ادنی بیشی تی تربیری کی دوہ زمین حیال ادنی بیشی تی تربیری کی ادبال ادنی بیشی تی تربیری اور وہاں مسیدی تعیر شروع فربائی۔

(كذافي تواريخ حبيب الهوزاد المعادوغيرها)

#### من الروض

وَلْتَهْنِهِ إِذْ هُمَا فِي الْقَارِ مَثْقِبَةٌ . شَرِيْفَةٌ مَا حَوَاهَا قَبْلَهُ بَشُوْ وَهَاجَرًا مِنْهُ الشَّقُرُ وَهَاجَرًا مِنْهُ لَمَّا الشَّقَرُ وَهَاجَرًا مِنْهُ لَكًا حَوْلًا سَفَرًا وَأُمَّ مَعْبَدُ يَجُلُوْ مِنْهُمَا الْخَبَرُ فَسَلْ سُرَاقَةً مِنْهُ إِنْ ثُرِدْ خَبَرًا وَأُمَّ مَعْبَدُ يَجُلُوْ مِنْهُمَا الْخَبَرُ طَابَتْ بِهِ طَلِيَتُهُ لَكًا الْقُمْ بِهَا وَقَاحَ جِيْنَ اَتَاهًا نَشْهُمَا الْمُطِكُ

يًا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْمُصْرُ

آپ ﷺ کوغار میں دونوں صاحبوں کے ہونے کے وقت کی ایسی منقبت شریفہ
 مہارک ہوجس کو آپ ﷺ نے پہلے کی بشرنے حاصل نہیں کیا۔

- مبارک ہو ہی تو اپ وقائقہ ہے پہلے سی بیٹرے حاص ہیں گیا۔ **①** دونوں صاحبوں نے اس غارے فکل کر ہجرت کی جب کہ ہدینہ کے سفر کا ارادہ
- 🗗 اُگریکھے خبرمعلوم کرنا ہو تو سراقہ اور اُتم معبدے آپ النظینی اُن کا حال ہو چھو۔ان دونوں سے خبرظا ہر ہوگی۔
- آپ ﷺ ہے مدینہ پاک ہو گیاجب آپ وہاں تیم ہوئے۔اور آپ الظینالاجس وقت وہاں بہنے تو اس کی خوشبو معطر پھیل گئے۔



# --- سولہویں فصل ---مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد بعض مختلف اہم واقعات کے بیان میں

بہلا واقعہ: مدینہ میں تشریف آوری کے بعد مدینہ میں عبداللہ بن سلام یہود کے ایک بڑے عالم تقے آپ ﷺ کی ملا قات کے لئے آئے ۔ آپ ﷺ سے تین سوال کئے اور جواب مجلی پاکر ایمان لائے۔ زکدائی توارخ حیب الہ)

وو مرا واقعہ: حضرت سلمان فاری بھی جو اصل ہیں فارس کے بچوسیوں ہیں

سے تھے۔ان کی عربت زیادہ تھی۔ بجو کی دیں چھوٹر دین نصاری اختیار کیا تھا۔ علاء

یہود اور نصاری سے انحفرت بھی کے آنے کی خبرس بھے تھے۔ یہ بات من کر کہ

آپ بھی مدینہ بجرت کر کے آئیں گے۔ مینہ آرہے تھے کہ راستے میں کی عگہ کے اور

ان دنوں ایک یہودی کے غلام تھے۔ حضور بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور

علامات نبوت وکھ کر مسلمان ہوگے۔ آپ بھی نے فرایا: اپنی آزادی کی فکر کرو۔

انہوں نے اپنی الک سے کہا۔ اس نے چالیس اوقیہ سونا انگا اور پہ شرط بھی لگائی کہ

چھوارے کے تین سودرخت لگائیں اور جب وہ پھل دیں تو آزادہ ہو چائیں۔ آپ بھی

نے دست مبارک سے چھوارے کے درخت لگائے۔ ان سب پر آئی سال پھل

کے دست مبارک سے چھوارے کے درخت لگائے۔ ان سب پر آئی سال پھل

کو دیا کہ اس کو دے کر آزادہ ہو جاتو۔ انہوں نے عرض کیا: چالیس اوقیہ سونا چاہئے یہ

کو دیا کہ اس کو دے کر آزادہ ہو جاتو۔ انہوں نے عرض کیا: چالیس اوقیہ سونا چاہئے یہ

کو دیا کہ اس کو دے کر آزادہ ہو جاتو ان مبارک اس پر پھیردی اور برکت کی دعا

فرمائی۔ سلمانﷺ کہتے ہیں: میں نے جو تولا تو چالیس اوقیہ تھانہ کم تھانہ زیادہ۔ اس کو ادا کرکے آزاد ہوگئے۔ حضور اقد س ﷺ کی خدمت میں رہ گئے۔

(كذا في تواريخ حبيب اله)

تغییرا واقعہ: مینہ طیبہ میں بیئر رومہ (ایک کنوال ہے) اس کا پانی بیٹھا تھا۔
دوسرے کنووں کا پائی کھارا تھا۔ اس کا مالک ایک یمودی تھا جو پائی بیچا کرتا تھا۔ اس
وجہ سے مسلمانوں کو پائی کی تکلیف تھی۔ جناب رسول اللہ بھٹٹ نے فرمایا: جوشخص ہیر
رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے ڈول اس میں جاری کر دے اس کے لئے جنت ہے۔
حضرت عشمان کھٹے نے اس کنویں کو خالص اپنے مال سے خریدا اور وقف کردیا۔
دیشرت عشمان کھٹے نے اس کنویں کو خالص اپنے مال سے خریدا اور وقف کردیا۔

#### من القصيدة

كَفَاكُ بِالْعِلْمِ فِي الْأَمِّتِ مُعْجِزَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّادِيْبِ فِي الْيَهُم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْكَ حَبْرِ الْحَلْقِ كَلِّهِم • اے تناطب تیرے لئے صور ﷺ کے میجزے کے لئے یہ (دوباتیں ہی) کافی میں کہ آپ تمام ہے علم لوگوں میں علم والے ہیں اور تیسی کی حالت میں بااوب ہیں۔



# ۔۔۔ سترہویں فصل ۔۔۔ آپﷺ کے غزوات اور ان کے ضمن میں بعض دوسرے مشہور واقعات کے بیان میں سالانہ ترتیب کے ساتھ

مینہ طیبہ میں وفات تک آپ کی گئے تیام کی مدت دس سال دو مہینے ہے۔
جب جہاد فرض ہوا آپ کی نے کفارے قال شروع کیا اور سیاہ بینجے لگے۔ جس
جہاد میں آپ کی خود تشریف لے گئے اس کو اہل سیر (سیرت نبوی کے لکھنے والے)
غروہ کہتے ہیں اور جو لکر آپ کی نے بینجا اور خود تشریف ٹیس لے گئے اس کو سریہ
کہتے ہیں۔ ہر غروہ و سریہ کا حال تفصیل سے کھنا مشکل ہے اس لئے بعض کا بہت مختصر
حال لکھنا جا تا ہے۔ بعض وہ واقعات بھی لکھے جاتے ہیں جو کسی غروہ کے زمانے میں
پیش آئے۔

#### ججرت كايبلاسال

ال سال ٩ اجم واقعات موئے۔

🛈 جباد کا فرض ہونا:ایں سال جاد فرض ہوا۔

🕜 الیک لشکر کی روانگی: هنرت هزه ﷺ کوتیں مہاجرین کے ساتھ قریش کے قاطفکورد کئے کئے بھیجا۔ 🖚 ایک لشکرکی رواتمی: صرت عبیده بن الحارث ﷺ کوسانحد مهاجرین

کے ساتھ شوال میں بطن رابغ کی طرف روانہ کیا۔

(٧) ایک لشکر کی روانگی: حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ کو بیس مهاجرین کے ساتھ خرار کی طرف جو جحفہ کے قریب ایک جگہ ہے روانہ کیا تاکہ قریش کے قافلے

کوروکیں۔ بیرسب مریجے تھے۔

﴿ عُرُوهُ الواء: صفر من غزده الواء بوا-اس من خود تشريف لي محت-الواء مكه اور مدینہ کے در میان ایک گاؤل تھا اس کوغزوہ و ذال بھی کہتے ہیں۔

ابتداء اذان: اسسال اذان كا آغاز بوا-

 ام المؤمنين حضرت عائشه کی رخصتی: صرت مائد رض الله تعالیٰ عنہار خص*ت ہوکر آئیں۔* 

🕢 سیھائی جارگی کا معاملہ: مہاجرین و انسارے درمیان ہمائی چارگ کا

ابتداء جمعه جعه بعد اسال فرض بوا-

## هجرت كإدوسراسال

اس سال ۱۵اہم واقعات ہوئے۔

🛈 غروهٔ لواط: ربیج الاول میں غزوہ لواط ہوا جور ضوی کے کنارے میں ایک جگہ ہے۔ قریش کے قافلے کو روکنامقصود تصامکرملائمیں۔

🅜 غروة عشيرة: غزدة عشيره (بضم عين) مواجوينيع كانار قبيله مدلج ك

زمین ہے۔ یہ واقعہ جمادی الاولی و الاخری میں ہوا۔ اس میں بھی قریش کے قافلے کو روکئے کا اراوہ تھا جو مکہ ہے شام کو جارہا تھا۔ گر ملا نہیں یہ وہی قافلہ تھا جس کی واپسی کے وقت آپ ﷺ دوبارہ تشریف لے گئے تھے لیکن وہ نہیں ملاتھا اور غزوہ بدر کاسبب ہوگیا آک لئے اس غزوہ عشیرہ کو غزوہ بدر اول جمی کہتے ہیں۔

آ ایک لشکر کی روانگی: عبدالله بن جش اسدی که کورجب میں بطن نخلہ کی طرف بھیجا اور اکا واقعہ میں یہ آئیس نازل ہوئیں "یسنلونک عن الشهو المحوام قتال فیه" (اے محما (ملمان) آپ سے احرّام والے مہینے میں جنگ کرنے کے بارے میں پوچھے ہیں کہ وہ کیماہے)

🕜 غروه مدر كبركي: اس سال سب سے عظیم الثان غوده بدر بواجس كالقب بدر کیری ہے۔ رمضان میں آپ ایک نے خرسی کہ قریش کا قافلہ شام سے مکہ جارہا ے-آب ﷺ صحابہ کو لے کرجو تین سوتیرہ تھا اس کے روکنے کے لئے چلے۔ یہ خبر مکہ پہنچ گئی کفار قریش ایک ہزار کے آدمی لے کرروانہ ہوئے۔جس قافلہ کورو کئے کے لے گئے تھے وہ دو مرے راستہ سے نکل کر مکہ پینٹی گیا۔ پھر بھی قریش کے لوگ مکہ ہے اس لئے چلے کہ بدر میں جا کر ڈیرہ ڈالیں گے اور خوب جشن منائیں گے تاکہ تمام عرب ير بماري بيبت جها جائے يه وہم بھي نه تھا كه تين سو آدى اور وہ بھي ب سروسامان ہمارے مقایلے میں آجائیں گے اور مفت میں نیک نای ہاتھ آئے گ۔ اللہ تعالیٰ کو اسلام کو عزت دینا، کفر کو ذلیل کرنا مقصود تھا۔ آپس میں مقابلہ ہوا اور اہل اسلام کامیاب ہوئے اور اللہ تعالی نے ان کی مدد کی اور کفار قتل کئے گئے، قید ہوئے، ذلیل ورسوا ہوئے۔سورۃ الانفال میں <u>ی</u>کی قصہ ہے اس تمام قصہ سے شوال میں فارغ 25 7

@ غزوہ بن سلیم: سات دن بعد بن سلیم کے غزدہ کے لئے تشریف لے گئے مگر

لڙائي نہيں ہوئي۔

🕥 غ**زوهٔ سوُق:** بدر کے دو مہینہ بعد ذوالجہ میں غروہ سولیّ ہواجس کاسبب بیہ ہوا کہ جب کفار بدر میں شکست کھا کر مکہ بہنچ تو ابوسفیان دوسوسوار سے کر جنگ کے ارادے سے مدینہ آئے۔ جب مدینہ کے قریب پنیج تو مسلمانوں کو خبر ہوگئ۔ آپ ﷺ خود مسلمانوں کو لے کر چلے کفار جماگ گئے اور اپنے بوچھ کوہلکا کرنے کے لئے ستوجوکہ زادراہ تھا پھینک گئے۔ اس لئے اس غزدہ کالقب غزدہ سولق ہوا۔

📿 غطفان سے غزوہ: بتیہ ذی الجہ مدینہ میں تیام فرمایا اس کے بعد نجد ک ۔ طرف غطفان سے غزوہ کرنے کے لئے چلے اور صفر کے نتم تک وہاں قیام کیا مگر لڑا کی

- 🛦 تىبرىلى قىلىد: ئى سال نصف شعبان بىل قىلدى تېدىلى بوئى ـ
- فرضیت زُلوة: روزه فرض ہونے سے پہلے زکوۃ فرض ہوئی۔
  - (فرضيت روزه: آخرشعبان يس روزه فرض موا-
- (II) وجوب صدقة فطر: آخر مفّان مين صدقه نظرواجب بوا-
- 🕧 **ابتداء عبدت و وجوب قربانی** : عیدین کی نمازاور قربانی ای سال
- 🕟 نی فی رقبه کی وفات: ای سال بدروا پسی ہے ایک دن پہلے آپ ﷺ ك صاجزادي حضرت بي بي رقيه رضى الله عنهاكي وفات موكى -
- 🕜 نى بى ام كلثوم مى كانكاح: اس كبعد آپ ﷺ نے دوسرى صاحزادى حضرت أُمّ كُلْوْم كا تكاح حضرت عثمان رفي على مدويا- حضرت عثمان رفي الله اك

وجدے ذی النورین کہلاتے ہیں۔

#### هجرت كاتيسراسال

ال سال ۱۱۲ ہم واقعات ہوئے۔

ا قرایش کا ایک اور نعاقب: ربیج الاول کے بعد پھر قریش کے تعاقب میں تشریف لے گئے اور نجران تک پینچے۔ ربیج الاخر اور جمادی الاولی وہاں رہے مگر لڑائی نہیں ہوئی پھر مدینہ منورہ واپس آگئے۔

﴿ عُرُوهُ بِن قَیْنَقَاعُ: بَی قِیْقَاعُ کا جو که مدینہ کے یہودی تھے عہد کے تو نے درہ درن محاصرہ فرمایا۔ پھر عبداللہ بن ابی کی سفارش پر چھوڑ دیایہ عبداللہ بن سلام کی براوری ہے۔ عبداللہ بن سلام کی براوری ہے۔

ا کعب بن اشرف کا قتل: ای عهد توزنے کی دجہ سے تعب بن است میں تقاریقا سے در قاتا ہے ۔

الاشرف كے قُلَّى كاعم ديا۔ چَنَانِحِه قَلَ كِيا كَيا۔

ک غروه احد: ای سال شوال کی ابتدایش غزده احد داقع بواجس کا قصد چوتھ پارہ کے پاؤسے شروع ہو کر نصف کے کچھ بعد تک پہنچتا ہے۔

﴿ عُرُوهُ مَمُواء اللسمد: غزده مُراء الاسد بواده مكه سے تیں میل ہے۔ جس کا تصدید ہے کہ جب کفار احد سے واپس چلے گئے توراستے تاب سے مدینہ لوشنے کا اراده کیا۔ آپ ﷺ یہ خبر س کر خود صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب کفار نے یہ سا توڈور کرواپس لوٹ گئے۔ کیونکہ آپ ﷺ مراء الاسد تک پنچے تنے اس وجہ سے اس غزوہ كانام حمراء الاسدير كبا-

شوال وذيقعده وذي الجمين كوكي واقعه پيش نميس آيا-

🕥 امک لشکرکی روانگی: جب محرم کاچاندنظرآیا توطله بن خویلدوسله بن خوبلد کے مارے میں اطلاع آئی کہ لڑنے کے لئے آرہے ہیں۔حضرت ابوسلمہ کوڈیٹھ سومباجرین و انصار کے ساتھ مقابلے کے لئے بھیجا لڑائی نہیں ہوئی اور مال غنیمت

میں مویشی ہاتھ آئے ، وہ لے کرمد بند آگئے۔ ایک لشکر کی روانگی: یا نچوی محرم کو اطلاع آئی که خالد بن سفیان لاائی ے لئے نشکر جمع کر رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس کو اس کے مقالم کے لئے بھیجا۔ وہ اس کو قتل کر کے اس کا سرلے آئے۔ان کی واپسی اٹھارہ ون کے بعد تنیس

محرم کوہوئی۔ 🔥 سمریبه رجیع: صفرے مینے میں سریہ رجیع ہوا۔ قبیلہ عضل و قارہ کے کچھ لوگ كفارك بهكانے ير دعوكم دينے كے لئے آب اللي كى خدمت ميں بظاہر مسلمان ہوئے اور درخواست کی: ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجئے تاکہ وہ ہمیں دین کے احکام سکھائیں۔ آب ﷺ نے دس آدی ساتھ بھیج دیئے۔ جب یہ لوگ قبیلہ ہزیل کے تالاب جس كا نام رجیع تھا پر پہنچ تو ان لوگوں نے قبیلہ ہذیل كو مدوك لئے بلایا اور بدعمدى كرك لاانى كى بعض اى وقت شهيد بوكت جيس عامم والمناف اور بعض يكرك

كة اوربعد من شهيد كروئ عن جيس خبيب رخطيه- واقعہ بیر معونہ: ای سال صفر کے مہینے میں بیر معونہ کا واقعہ ہوا۔ یہ قبیلہ ہذیل کی زمین مکہ اور عسفان کے در میان ایک جگہ ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنی عامر کا ایک خص عامر بن مالك جونجد كاربينه والانتعابه حضور اقدس ﷺ كى خدمت ميس حاضر ہوا

اور کہا: آپ پچھ لوگ میرے ساتھ بھیج دیں کہ وہ میری قوم کو اسلام کی دعوت دیں کیم جھ کو بھی خیال نہ ہوگا۔ آپ نے فرایا: بچھ کو نجد والوں کا ڈر ہے۔اس نے کہا: ڈر نے کی ضرورت نہیں ہے بین بنا ہیں سے لوں گا۔ آپ کی ضرورت نہیں سے بین اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ آپ کی ضرورت نہیں معونہ پہنچ تو ستر آوی جو قراء کہلاتے تھے ان کے ساتھ بھیج دیس بید حضرات بیر معونہ پہنچ تو بیناری کی روایت کے مطابق رعلی، ذکوان، عصبہ کے کفار نے تقریبًا سب کو شہید کر ڈالا۔ ان شہید ہونے والوں میں بغازی کی روایت کے مطابق حرام بن ملحان بھی تھے۔ ڈالا۔ ان خدر (دیگامہ) کا بانی عامر بن طفیل تھا جو عامر بن مالک کا بشیجا تھا۔ عامر بن مالک کو آل واقعہ کا بڑاغ ہوا کہ اس کے بیشیجے نے اس کی امان کو شراب کیا۔وہ ان ہی دنوں میں مرکبا۔

ای عامرین طفیل نے آپ کی پاس کہلا بھیجا: یا بھہ کو ملک بانث دیجے یا اپنے بعد مجھ کو اپنا خلیفہ بان دیجے یا اپنے بعد مجھ کو اپنا خلیفہ بنا دیجے ورنہ بڑا لفکر لا کر آپ سے ازوں گا۔ آپ کی نے بدوعاکی اللہم اکفنی عامرا وہ طاعون سے مرگیا۔ آپ کی نے ایک مہینہ تک ان قراء کے قاتلوں پر قنوت بی بدوعافر الی ۔ پھر جب وہ مسلمان ہو کر آگئے تو بدوعاترک فرادی۔

 آ تحضرت ﷺ نے اس قتل کی دیت مقرر فرمائی۔ بنی عامر، بنی نضیر یہود یوں اور مسلمانوں کا آپس میں معاہدہ تھا۔ اس لئے آپ ﷺ نے ان کے مشورہ کے بغیر دیت مقرر کرنانہ علاما وریکی بات غزرہ بن نضیر کا ذریعہ بنی۔

قصہ ایل ہوا کہ جب آپ ﷺ مدینہ طیبہ جمرت فرما کر تشریف لائے تونی قریظہ اور بی نظیرے یہودی جو بیٹ ہے جمد اور بی نظیرے یہودی جو بیٹ ہے جمد کیا ہم الگ الگ محلے میں رہتے تھے آپ ﷺ سے جمد کیا کہ ہم آپ کے موافق رہیں گے آپ کے شمن کی مدونہ کریں گے۔ جب آپ ﷺ اس دیت کے معاملہ میں محلہ میں نظیر شن تشریف لے گئے اور ان سے اس معاملہ میں گفتگ فرمائی ۔ وہ لوگ آپ کو ایک دیوار کے نئیج بھا کر آپس میں مشورہ کرنے گئے کہ

داوار برے ایک پیر گرا کر آپ الطفائل کوقتل کر دیں۔ آپ الطفائل کووی ہے اس بات کی اطلاع ہوگئ۔ آپ الطفائل وہال ہے اٹھ کرمدینہ تشریف لے گئے۔ آپ بھٹ نے کہلا بھیجا کہ خم نے عہد توڑا ہے یا تو دس دن کے اندریہاں ہے نکل جاؤ ورنہ لڑائی ہوگ۔وہ لڑائی

نے عہد توڑا ہے یا تو دس دن کے اندر بہاں سے نکل جاؤ ورنہ لڑائی ہوگی۔وہ لڑائی کے لئے تیار ہوگئے۔ آپ ﷺ نے ان پر لفکر کشی کی اور ان کے قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ آخروہ نگل ہوکر نکل جانے پر مجمور ہوگئے۔ آپ الفیکٹ نے فرمایا: تمام ہتھیار چھوٹر جاؤاور جتنا مال لے جاسحتے ہولے جائے۔ بعض لوگ خیبر میں جا بسے اور بعض شام اور بعض دو سری جگہ جاکر ہیں گئے۔سورہ حشر میس کی قصہ ہے۔

ا حرمت شراب: اى سال يا الطي سال شراب حرام مولى ـ

الله بيدائش امام حسن أن الاسال حفرت امام حن بيداموك-

### هجرت كاچو تضاسال

ال سال ٢ الهم واقعے موتے۔

آ غروة بدر صغری: ابوسفیان احد به لوخ وقت که کرستے سے که آئده
سال پهر بدر پر لزائی بوگ - جب وقت قریب آئیا اور ابوسفیان کی بدر سک جانے کی
بمت ند ہوئی توبیہ چاہا کہ کوئی ایری صورت ہو کہ آپ بھی بدر نہ جائیں، تو ہم کو بدر
بمت ند ہوئی توبیہ چاہا کہ کوئی ایری صورت ہو کہ آپ بھی ہی کہ در نہ جائیں، تو ہم کو بدر
نہ جانے کی شرمندگی ند ہو۔ ایک خوص جس کا نام بخیم بین مسعود تعامدینہ بھیجا تاکہ
مسلمانوں کو ابوسفیان کے بڑے لفکر جمح کرنے کی خبرین چاکر ڈرا وے مسلمانوں
مسلمانوں کو ابوسفیان کے بڑے لفکر جمح کرنے کی خبرین چاکر ڈرا وے مسلمانوں
نے من کر "حسینا اللّٰه و نعیم الوسی کی باز کہ "الله تعالی بین ماتھ لے کائی بین
اور بہترین کام بنانے والے بین" آپ بھی گئی ڈیو ہزار آومیوں کو ساتھ لے کر بدر
تخریف لے کے اور چندروز قیام کیا آس غزوہ کوبدر ثانی، بدر صغری اور بدر موعد بھی کہتے
تجارت میں خوب نفع حاصل کیا اس غزوہ کوبدر ثانی، بدر صغری اور بدر موعد بھی کہتے
ہیں۔ یہ واقعہ شعبان بھی اور بعض کے بقول ذی قدہ ہیں ہوا۔

المام بيدائش امام حسين أن اى سال امام حسن الله بيدا بوك

#### هجرت كايانجوال سال

اس سال ۱۱ اہم واقعے ہوئے۔

ا غروہ و و من الجندل: اس سال رہے الاول میں غروہ و دمة الجندل ہوا۔ یہ جگد دمش سے یائی منزل کے فاصلے پر ہے۔ آپ کے ناشا کہ وہاں مدیند پر چڑھائی کے ساتھ اس میں کا میں منزل کے فاصلے پر ہے۔ آپ کے اور میوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ کے پندروز وہاں تیام فرما کر مین تشریف لائے۔

🎓 غُروهُ مریسیع: ای سال شنبان میں غزوہَ مریسیج ہوا۔ اس کو غزوہُ بَی مصطلق بھی کہتے ہیں۔ آپ ﷺ کو معلوم ہوا کہ قبیلہ بنی مصطلق کے لوگ لڑائی کرنا چاہتے \_\_\_\_\_\_ ہیں آپائٹینٹا خود صحابہ کولے کر ردانہ ہوئے۔ وہ لوگ مقابلے کے لئے نہیں ت آپ سامال میں محملہ انس کرانس گئے۔

آئے۔ان کامال اور بچے مسلمانوں کے ہاتھ گئے۔ (س) حضرت جو مربہ ڈسے ککاح: حضرت جوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی

(م) مطرت بورید سے ال . معرت بورید ر الا سامان مهرت بورید ر الا سامان مهد الم غزده میں ثابت بنادیا-(یعن حضرت جورید رضی الله تعالی عنها ہے کہا کہ این قیمت ادا کرکے آزاد ہوجاؤ-)حضور الطباعلان فی میاب کیا گاری فرایا-

آ قصمة الحك: أى غزوة بين قصد الك يعنى حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها يرتهت لكانے كاور وناك واقعه بيش آيا۔

﴿ عُرُوهُ حَنْدُ قُ: أَى سال شوال مِين عُزوهُ حَنْدَ قَ جَن كانام عُرُوهُ احْرَابِ شَا واقع ہوا۔ اس كاواقعہ يہ ہے كہ جب بى نفير جلاوطن كئے گئے تو حى بن اخطب برامفسد تفاريد نيبر جارباتھا، چند مفسدول كوك كركمہ بہنچا اور قريش كو آپ النظيظ ہے اثوا كى كے لئے تيار كيا اور آو ميول كے ساتھ مدودينے كاوعدہ كيا۔ مختلف قباكل لى كروس بزار آدى ہو كئے ، اور يہ سب مدينہ كو چلے۔

آپ النظی نیا نے یہ من کر حضرت سلمان کھی کے مشورہ سے مدینہ کے پاس سلع بہاڑی جانب خندق کھودنے کا تھم دیا۔ دوسری جانب شہر پناہ اور عمارت سے مضوط تھی، خندق کھودے جانے کے بعد دہاں اپنا انشکر شہرایا اور اٹرائی کا اجتمام کیا۔ جب کفار کا لشکر آیا تو خندق کو دکھ کر بہت تعجب کیا اس لئے کہ عرب نے خندق کے ساتھ خیمہ لگا کر چھروں اور تیروں سے لڑائی بھی نئی دونوں طرف سے پھراور تیر ساتے خیم اور کھا ہے جارہ ہے تھی بن اخطب نے بنی قریظہ کو بھی اپنے ساتھ شریک کرایا۔ تیر ساتے شریک کرایا۔ آپ کھی نئی نہ نشر ور ساتے قبلہ غطفان آپ کے ایک مشورہ کیا۔ قبیلہ غطفان کے ایک شخص تھے ہیں مصود نے جو ابھی نے مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو ان کے ایک شخص تھے ہیں مصود نے جو ابھی نے مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو ان کے ایک شخص تھے ہیں مارہ کو ان کے

اسلام لانے کی اطلاع ابھی تک نہیں ہوئی عرض کیا: میں قریش اور بنو قریظہ کے ورمیان اختلاف بیدا کرنے کی ایک جال چل سکتا ہوں کیونکہ ان کو میرے اسلام لانے کی ایمی تک اطلاع نہیں ہے۔ وہ جھر اعتبار کریں گے۔ آپ علی نے جنگ ك قاعده الحوب حدعة ليتى جنك من وحوكه بوتاب ك مطابق اجازت و دک۔ وہ بنی قریظہ میں گئے۔اور ان سے کہا: تم نے قریش اور غطفان کے ساتھ دوتی اور محدالطَفِينة كساته عبد توركر احصابيس كيا-اگربد لوگ محدالطَلِينة كونتم ك بغير ملے گئے تو محرظ تم ير فون كئى كريں گے۔ تم تنبا ان سے مقالے كى طاقت نہيں ر کھتے۔ یہود نے کہا: اب بیجاؤ کی کیاصورت ہے؟ نعیم نے کہا: تم ان کے لوگوں کے سرداریاسردارول کی اولاد کو اینے یاس بطور رہن رکھنے کے لئے مانگ لو۔ اگر جم عظم تم بر فوج کثی کریں تو ان سرداروں کی حفاظت کی وجہ سے بیہ لوگ ضرور تمہاری مدد کرس گے۔اگروہ لوگ اس بات کو مان لیس توسیجے لینا کہ وہ دل ہے تہمارے ساتھ ہیں اور اگر نہ مانیں تو وہ ول سے تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔انہوں نے کہا: ہم ابھی پیغیام ت<u>جمع</u>ے ہیں۔

پھر تھے مہاں سے قریش کے پاس آئے اور خود کو ان کا فیر خواہ ظاہر کر کے کہا: ہم
نے سنا ہے: قریظہ محمد ﷺ ور پردہ (چھپ کر) اس کے ہیں اور محمد ﷺ نے ان سے
کہا ہے: ہمارا دل تہمار سے جب صاف ہوگا جب تم قریش کے بچھ سردار ہمیں
گرفار کرا دو۔ قریظہ نے اس کا وعدہ کر لیا ہے۔ اگر دہ تم سے آدی ، اگیں تو تم ہرگزنہ
دینا۔ پھر وہاں سے غطفان کے پاس جا کر ان لوگوں سے بھی ای طرح کہد دیا۔
قریظہ نے قریش کو وہ ی پیغام بھیجا۔ قریش نے الکار کر دیا۔ ہر ایک کو دو سرے سے
قریل بوگی۔ آئی میں اچھا خاصا بھاڑ پیدا ہوگیا۔ جب لشکروں کو تمہرے ہوئے
لیوری بد کمانی ہوگی۔ آئی میں اچھا خاصا بھاڑ پیدا ہوگیا۔ جب لشکروں کو تمہرے ہوئے
نیادہ ون گزرگئے او هر بنو قریظہ کی ناموافقت سے ان کے دیے اکھڑ گئے، گھوڑے اللہ تعالیٰ

ہما گئے گئے ، ابوسفیان نے کہا: اب بیہاں ٹھہر ناٹھیکے نہیں ہے۔ ای رات کفار کالشکر بیلا گیا۔سورۃ الاحزاب بیس ای غزوہ کا ذکر ہے۔

ی غروہ بنو قریطہ: غزدہ مندق کے ساتھ ہی غزدہ بن قریطہ ہوا۔ اس کا تصدیہ ہوا کہ جب آپ شخوہ احزاب کی خ کے بعد دولت خانہ تشریف لائے۔
آپ شی نہارہے سے کہ حضرت جرئیل النظامی آئے اور کہا: خدا تعالی کا اسم ہے کہ فورا بن قریط پر چرصائی کی ہے۔ آپ شی نے ای وقت تشکر دوانہ کیا اور لشکر کے ہماتھ بن قریط کا عاصرہ فربایا: انہوں نے گھرا کر در خواست کی : ہماس شرط پر بتصیار ڈالتے بیل کہ سعد بن معاف ہمارے لئے جو بھی قیصلہ کریں ہمیں منظور ہوگا۔ سعد بن معاف شخصہ بن قریط نے خیال کیا کہ طیف ہونے کی وجہ سے رعایت کریں گے۔ انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے مرو قبل کرویے جائیں، عورتیں اور لائے لونڈی غلام بنالئے جائیں اور مال وجائداد سب ضیار کرنے جائے گئی اور مال وجائداد سب ضیار کرنے جائے کہا کی جائے ہوئے کی جائے ہوئے گئی اور اس کے مرح خیال کیا ۔ انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے مرح خیال کیا ہوئے کے جائیں اور مال وجائداد سب منظم کرنے جائیں اور مال وجائداد سب ضیط کرنے جائے ہوئے کے جائے ہوئے کے جائے ہوئے کے جائے کہا کہا گیا۔

ک الورافع کافتل: ای زمانه میں ابورافع یہودی قبل کیاگیا۔ یہ بڑا مالدار تاجر منا الدار تاجر منا الدار تاجر عنا الدار تاجر الدار تاجر کے اللہ تارکرنے میں میں یہ بھی شریک تفاد آپ اللہ تا عبداللہ بن منتیک کے اللہ الساريوں پر امير بناکر اس کوفل کردیا۔

ک غروہ عسفان: مندق اور قریظ کے بعد غزدہ عسفان ہواجس کی تعین تاریخ نہیں بلی۔

صلوة الخوف كالمحكم: أى غزوه عسفان ميس "صلوة المحوف" نازل
 بوئي ـ

(1) ممريد خيط: ال غزوه عسفان كي بعد مريد خط بوا- خط جعزے موك ۔ پول کو کہتے ہیں۔ محابہ نے بھوک کی شدت کی وجہ سے بیتے جھاڑ جھاڑ کر کھائے تھے۔اس لئے اس کابدنام فرگیا۔مدینہ سے یا کی ون کی مسافت برساحل سمندر کے قرب جیمندایک قبیلہے۔ قبیلہ جیمندے مقابلے کے لئے حضرت الوعیدہ کو تین سو مہاجرین کے ساتھ جیجا تھا۔ ای سفریس ایک مچھلی دریاک موج سے کنارہ برانگی تھی۔ . جوبهت بری تقی-اس غزوه کانام غزوه سیف الجر بھی ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ لشكر قریش کے قافلے کوروکنے کے لئے بھیجا گیا تھا۔

 آیت تجاب: اس مال یابعض کے قول کے مطابق اس سے پہلے سال میں ىردەكى آيت نازل ہو كى\_

# هجرت كاجهثاسال

ال سال ۱۲۸ اہم واقعات ہوئے۔

- 🛈 غزوهٔ بن لحیان: غزه بی قریط کے چے مہینہ بعد آپ ﷺ بی لحیان کی طرف غزوہ کے ارادے سے گئے۔ وہ لوگ یہ خبر من کر بہااروں میں ہماگ گئے۔ آپ اللے اللہ اللہ اور ن قیام فرمایا اور فوج کے دستے چاروں طرف بھیجے مگروہ لوگ ہاتھ نہیں آئے۔ آپ ﷺ چووہ ون قیام فرمانے کے بعد مدینہ واپس تشریف لے
  - 论 سمرييه نجيد ال كے بعد سريه نجد ہوا آپ نے ايك لشكر نجد كى جانب جيجا۔ وہ بنی صنیفہ کے رئیس ثمامہ بن اُ ثال کو پکڑلائے۔ وہ تختنگو کے بعد مسلمان ہوگئے۔
  - 🎔 صلح حديديمية: اكاسال ذيقعده مِن قصه حديديه بوا- آپﷺ نے خواب

و کھا کہ آپ مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ اواکیا۔ آپ کھی نے صحابہ سے یہ خواب بیان کیا۔ صحابہ سے یہ خواب بیان کیا۔ صحابہ تو مکہ کے شوق اور تما بیس بے قرار تھے۔ خواب سن کر سفری تیاری شروع کردی۔ آپ کھی صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے بیال تک کہ مکہ کے قریب پنچ گئے۔ قریش نے آپ کھی کہ بیس کے قریب پنچ گئے۔ قریش نے آپ کھیکہ بیس

آپ ﷺ نے وہاں سے لوٹ کر حدیبیہ نامی کنویں کے پاس میدان میں تیام فرمایا۔ پھر ایک لباقصہ ہے جو بخاری میں ہے۔ آخر کار اس بات پر صلح ہوئی کہ اگلے سال آکر عمرہ کریں اور تین ون سے زیادہ نہ ٹھریں۔ صلح کی مدت دس سال ملے ہوئی۔ اس عرصہ میں آپس میں لڑائی نہ ہوگی۔ نہ قریش کے حلیفوں سے آپ ﷺ لڑیں اور نہ آپ ﷺ کے علیفوں سے قریش لڑیں۔ اس طرح آپس میں عبد کرنے کو علیف کہتے ہیں۔

مدینہ میں بی بکر اور بی فزاعہ دو قبیلے تھے۔ قبیلہ خزاعہ نے آپ کے ساتھ عہد کیا اور بی بکرنے قریش کے ساتھ عہد کیا۔ آپ مدینہ والیس تشریف کے آئے۔

( ایک انشکر کی روانگی: داقدی نے ای سال حدیدیہ سے پہلے چند سرایا ذکر کئے ہیں۔ مثلاً ربح الاول یا ربح الثانی میں عکاشہ بن محص کو چالیس آدمیوں کے ساتھ غمر کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ یہ خبر سن کر بھاگ گئے۔ ان کے دوسو اونٹ مسلمانوں کے اتھ آئے ہیں کو لے کروہ مدینہ آگے۔

مسلمانوں کے ہاتھ آئے بن لولے لروہ مدینہ آئے۔ ﴿ ایک الشکر کی روانگی: ابوعبیدہ بن الجراح کو ذی القصد کی طرف بھیجا۔وہ لوگ بھی بھاگ گئے ایک شخص ہاتھ آیاوہ مسلمان ہوگیا۔ مجمد بن مسلمہ کو دس آدمیوں کے ساتھ جب مسلمان سوگئے تو اچانک آگر ان سب کو قتل کر دیا۔ صرف مجمد بن مسلمہ زخی ہوکر والیس لوٹے۔ ک مسرمید جموم: ای سال زید بن حارثه کاسرید جموم کی طرف رواند ہوا۔ پکھ قیدی اور موفقی ہاتھ آئے۔ جنادی الاول میں یکی زید بن حارثہ پندرہ آومیوں کے ساتھ طرف (مدیند سے چینیس میل دور چشمہ ہے) کی طرف رواند کئے گئے۔ بیس اونٹ ہاتھ آئے۔ ای مہینے میں یکی زیدعیص کی جانب بیسجے گئے۔

ک حضرت زینب کے شوہرالوالعاص کا اسلام: الوالعاص بن رخی آب الحداث کی اسلام: الوالعاص بن رخی آب الحداث کا مراح آب کے شوہرالوالعاص نے اللہ کی اللہ عنها کے دارادیت میں اگر میں اللہ عنها کے دارادیت میں اگر حضرت زینب رضی اللہ عنها کی پناہ لی اور درخواست کی کہ یہ مال جھ کو دالی کرا دو۔ حضور کی نے سب مسلمانوں ہے اجازت لے کروالی کرا دیا۔ انہوں نے مکہ میں آگر سب کی امانتیں اوا کمسل اور مسلمان ہوگئے۔ گرزاد المحاد میں ہے کہ یہ قصد عدیب کے بعد ہوا ہے۔ ابوالعاص کا مال ابو بصیر نے لے لیا تھا پھر انہوں نے بی آپ میں کے ارشاد کی خرس کرمال والی کیا تھا۔

🕭 سمريه وومنة الجندل: ای سال شعبان میں عبدالرحمٰن بن عوف کاسریه دومة الجندل کی طرف جمیجا کیا تفاروه لوگ مسلمان ہوگئے۔

( و اقعه عربینین: ای سال شوال بین کرزین خالد کے سرید کوع بنین کے مقابلہ کے سرید کوع بنین کے مقابلہ کے گئے۔ مقابلہ کے گئے۔ جیساکہ حدیثوں بیں ہے۔ ان سب کے بعد معظم حدیثیاں ہوئی۔

﴿ غُرُوهُ غَابِهِ: حدید کی بعد غزه اغابه ہواجس کانام غزوه ذی قرد بھی ہے۔ یہ ذی قردایک نالاب ہے اور خابہ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ یہاں آپ ﷺ کے پکھ اونٹ چر رہے تھے۔ عبدالرحمٰن فزاری چرواہے کو قتل کر کے اونٹ لے گیا۔ آب الله الله المحمدة وميول كوساتھ لے كر تشريف لے كے سلمہ بن اكوع نے اس دن ۔ بہت کام کیا۔انہوں نے ان لوگوں کو ذی قرد تنک بھاگا اور سارے اونٹ چھڑا کرلے 🕕 غزوهٔ خيبر: حضور على حديديه الين آكربين روز تقريبًا تحبر عصر كم

ت غزوه خيبر موا- آب هي صبح كو خيبر پينچ- وه لوگ صبح زراعت كاسازو سامان له كر نك بى تھے كه آپ را كو كھ كو تكھ كر قلعه بيس كھس كئے اور وروازہ بند كر ليا۔ آپ عظم نے محاصرہ کیا۔ خیبر میں سات قلع متھ۔ باری باری سارے قلع فتح ہو گئے۔ فتح ہونے کے بعد آپ ﷺ نے خیر کے بہود بول کو جلاوطنی کا تھم دیا۔ ان کے اموال،

باغ اور زمین سب ضط کر لئے۔ یہود نے عرض کیا: آپ کو بہاں کھیتی کے لئے مزدورول کی ضرورت ہوگ۔ اگر آب ہم کو جلا وطن نہ کریں توید کام ہم کریں گے۔ آب ﷺ نے ان کی یہ بات قبول فرمالی اور ارشاد فرمایا: جب تک ہم جاہیں تہیں

ر کھیں گے اور جب چاہیں تکال دیں گے۔ کھیتی کرنے کے لئے ان کور کھا اور مز دوری آدهی پیدا وار مطے فرمائی۔ حضرت عمر عظیالہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں جزیرة عرب کو کفار سے خالی کرنا جاہا تو خیبر کے یہود یوں کو بھی نکال دیا۔ وہ سب شام چلے

(T) اہل فدک سے صلح: خیرے قریب ہی فدک ایک جگہ تھی۔ وہاں کے لوگوں نے آپ سے اس طرح صلح کی کہ فدک کی آدھی زمین آپ ﷺ کو دیں گے اور آدهی اینے پاس رکھیں گے۔ آپ ﷺ نے قبول فرمالیا۔

ام المومنين حضرت صفيه سے نكاح: مال ننيت ين صرت صفیہ نظامیہ صفرت وحیہ نظامیہ کے حصر میں آئی تھیں۔ آپ ﷺ نے ان سے لے کر آزاد کرکے ان سے نکاح فرمایا۔ (آ) مہما جرمین حبیشہ کی مدینہ آمد: آپ اللہ نیبرای میں تفریف فرما تھے۔ حضرت جعفر بن الی طالب کا و درے مہاجرین جشہ کے ساتھ وہیں تفریف لائے۔ انمی کے ساتھ سنتی پر حضرت الوموی اشعری کے اپنے قبیلہ اشعر بین کے ساتھ آئے۔

( ) آب و المحالية كوز مر ديا جانا: نيراى بن ايك يبودى عورت في آب كو دست كر آب كو دست كر آب كو دست كر كوشت من زم را كار ديا- آب في القد منه من ركاها- اور فرايا: اس دست في محص كرا كار مي در مرا اروا بدا و دست في محص كرا كار محمد من زم را اروا بدا بدا بدا

آ گد سے کے گوشت اور متعد کی حرمت: ای غزدہ میں گدھے کے گوشت اور متعد کی مرمت: ای غزدہ میں گدھے کے گوشت اور متعد کی ممانعت فرمائی۔ متعد عزدہ اوطاس میں دوبارہ مباح ہوا دوبارہ حرام ہوگیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: متعد تیامت تک کے لئے حرام ہے۔ میں سلم)

واوی القری کی فتح: وادی القری میں کھے یہودی اور کھ عرب ہے۔
آپ القری کی موجہ ہوئے کے بعد وادی القری کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ ہی
جنگ کے بعد فتح ہوا۔ آپ کے فادی القری میں چاردن قیام فرمایا۔ جب تیاء کے
یہودیوں کو یہ خبریں پہنچیں تو انہوں نے آپ کے صلح کر لی اور ان کا مال وود اس
ان ہی قبضہ میں رہا۔ حضرت عمر کے نے خیبر اور فدک کے یہودیوں کو لکا لا تھا۔
تیاء اور وادی القری کے یہودیوں کو اس لئے نہیں نکا لاکہ یہ جگہ شام کے علاقے میں۔
۔

۔ خیبرسے واپس تشریف لانے کے بعد آپ شوال سے ھ ٹک کہیں تشریف نہیں لے گئے۔اس مدت میں مختلف سرایا روانہ فرمائے۔

🗥 سمريد الى مكر: سريداني بكرد الله بن فزاره ك مقابله ك لئة نجد ميها

- 📵 مسرييه عمر: سريه عمرﷺ ہوازن کی طرف جميعا-
- آس سمرید عبدالله بن رواحد: سریه عبدالله بن رواحه بشیر بن وارام پیودی کی طرف جیجا-
  - ال مربيه بشيربن سعد: سريه بشيربن سعدى مره كاطرف بسيا-
  - (T) ایک مربد: ایک سرید قبیله جیند کے قبیلے حرقات کی طرف جیجا۔
- الله مريد غالب بن عبد الله: سريه غالب بن عبد الله كلبى بن الملوح كل طرف-
- سربید بشیر بن سعد: سربه بثیر بن سعد یمن کی ایک جماعت عیبند، عطفان حیان کی طرف جمیعاب
  - ه سريد الى حدر دالمى: سريدالى عدردالمى-
  - ایک سرید: ایک سریدانم (مقام) کی طرف بھیجا۔
  - (۳) ایک مربه ایک مربه ایک مربه ایمامی مرب بیاد (۲) مربه عیدالله بن حذافه: مربه عبدالله بن حذافه سمی-
- ر میں میں میں میں مقابلہ ہوا۔اس میں غطفان سے مقابلہ ہوا۔اس خیر کے بغردہ نجید اور غزوہ زبانسار بھی کہتے ہیں۔ غزوہ کو غزوہ نجید اور غزوہ تنیانسار بھی کہتے ہیں۔
- آ قط سالی: ای سال رمضان میں قط پڑا۔ آپ ایک کی وعاہے بارش ہوگی۔ (اور قط ختم ہوگیا)۔

## *جرت کا ساتواں سال*

اس سال ۱۴ اہم واقعے ہوئے۔مندرجہ بالابعض سرایا ای سال ہوئے لیکن تاریخ

#### معلوم نہ ہونے کی وجہ سے سب کو خیبر کے بعد ذکر کر دیا۔

ا عمرة القضاء : ال سال ذیقعدہ میں عمرة القضاء ہوا۔ صلح صدیب میں جو شرط طے ہوئی تھی اس کے مطابق حدیب میں جو شرط طے ہوئی تھی اپ بھی عمرة القضاء کے لئے صحابہ کے ساتھ تشریف کے گئے۔ آپ بھی نے تھم فرایا: حدیب کے سفریس جوساتھ شے وہ ضرور چلیں۔ ملہ بھی کر عمرہ کیا۔

ام المرمنین حضرت میمونه بنت حارث سے نکاح: کمه می حضرت میمونه بنت حارث سے نکاح: کمه میں حضرت میمونه بنت حارث و شرط کے مطابق میدند بنت مواند ہوئے و دوائی کے وقت حضرت مزہ کی بچی آپ اللہ کے بیرد کر دیا جو حضرت جغرف کے نکاح میں تیں۔

# هجرت كاآثھواں سال

ال سال ۱۱۴م واقع ہوئے۔ -- • • • •

ک غروہ موتہ اس سال جمادی الاولی میں غروہ موتہ ہوا۔ اس کاسب یہ ہوا
کہ آپ کی کے ایک قاصد حارث بن عمیر کہ آپ کی کا نامہ مبارک بصری کے
حاکم کے پاس لے جا رہے تھے۔ رائے میں شام کے شہر موتہ کے حاکم جس کا نام
شرحیل بن عمرو غسانی تفا قاصد کو قبل کردیا۔ آپ کی نے اس قائل کے مقابلے کے
لئے تین ہزاد کا لفکر بھیجا۔ حضرت زید بن حارثہ کو امیر بنایا اور فرمایا: اگریہ شہید
ہوجائیں توجعفر بن افی طالب کو امیر بنائیں اور اگروہ شہید ہوجائیں توجید اللہ بن رواحہ
کو اور اگروہ بھی شہید ہوجائیں تومسلمانوں میں سے کی مسلمان کو امیر بنائیں۔ چنانچہ
سب ای ترتیب سے شہید ہو جائیں تومسلمانوں نے حضرت خالد دی بنا الولید کو

امير بنايا اور فنتح ہو كي۔

شغزوة ذات السلاسل إي سال جمادى الاخرى مين غزده ذات السلاسل ہوا یہ وادی القری کے آگے ہے۔ بیال سے مدینہ منورہ وس دن کی مسافت برہے۔ آپ ﷺ نے سنا تھا کہ قبیلہ قضاعہ کی آیک جماعت مدینہ کی طرف حملے کے لئے آرای ہے۔ آپ ﷺ نے حضرت عمروبن العاص ﷺ کوتین سوآدی کے ساتھ اس طرف روانه کیا۔ پھرآپ ﷺ کو خبر ملی کہ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے تودوسوآ دمیوں کو حضرت عبيده بن الجراح في الله كل ساته بهيج ديا- ان ميل حضرت الوبكر في الله حضرت عمر هنا الله بھی تھے۔ بید لوگ جارہے تھے رائے میں کچھ المیروں کے لشکر ملے۔ مسلمانوں نے ان ہر حملہ کیا توسب بھاگ کر الگ الگ ہوگئے۔اس لشکرنے ایک جگہ یانی کے قریب بڑاؤ ڈالاجس جگہ کانام سلسل تھا۔ ای وجہ سے اس غزوہ کانام ذات السلاس سے۔ اور بعض نے کہاہے کہ سلاسل سلسلہ وار ریت کو کہتے ہیں وہ زمین السی

**کزوهٔ ذی الخلصه:** بخاری میں غزوه ذات السلائل سے پہلے غزوه ذی الخلصه کابھی ذکر ہے۔جس میں آپ ﷺ نے جریر بن عبداللہ ﷺ کو قبیلے کے ڈیڑھ سو سواروں کے ساتھ ایک مکان گرانے کے لئے بھیجا تھا۔ جو یمن کے قبیلہ ختم نے خانہ كعبدكے نام ہے بنایا تھا۔ ص فتح مكمه: أى سال رمضان مين مكه فتح موا-يد اليك برى فتح ب- اسلام كى عزت کاسبب ادر دین کے تھیلنے کے لئے جانی ہے۔اس کاسبب بیہ ہوا کہ صلح عدیبیہ میں قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے آنحضرت علیہ سے معاہدہ کیا اور بی بکر والول نے قریش سے معاہدہ کیا۔ یہ دونوں قبیلے (خزاعہ اور بنی بکر) آلیس میں لڑ پڑے۔اس میں زیادتی بن بکری تفی انہوں نے خزاعہ پررات کو حملہ کیا۔ قریش نے ال کی چھپ کرمدو

میں کی۔ آپ ﷺ نے قریش کی اس عہد شکنی کی جرس سر ملد پر الشکرسش فرمائی۔ مہاجرین وانصار اور عرب کے دوسرے قبیاوں کے ساتھ کوچ فرمایا۔ بارہ ہزار آدمی لشکہ میں بتھے۔

ر کے ہے۔ مبارک لشکر مکہ میں داخل ہوا تو خوب لڑائی ہوئی اور بہت کفار مارے گئے۔ بڑے بڑے قریش کے سردار شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جو حاضر ہوئے ان کی جان بخشی فرمائی گئے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی دیر کے لئے حرم میں قبال کی اجازت ہوئی تھی آپ ﷺ نے خانہ کجہ کے بتوں کو خود ختم کیا۔ بعض بت مکہ کے اطراف میں شے۔ ان کے توڑنے کے لئے چھوٹے چھوٹے لشکر دوانہ فرمائے۔

ب رات ہی سب الدی ہے۔ اس سے در سے سب سوے سرروں ہر ہوئے۔ چنانچہ حضرت خالد رہیں کو قریش اور کنانہ کے بت عزی، حضرت عمرین العاص کوہذیل کے بت سواع اور حضرت سعدین زیداشہلی کوشنل میں قدیم مقام کے قریب اوک و خزرج کے بت مناة کو توڑنے کے لئے بھیجا۔ اور بیہ سب اپنا کام کر کے واپس آگے۔ آپ کی نے مکہ میں قیام کے زمانہ ہی میں حضرت خالد ہے، کو بی خزیمہ کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے بھیجا۔

ک غروہ اوطال بھی ہمتے ہیں۔

پہ دونول جہیں کہ اور طائف کے در میان ہیں۔ اس غزوہ کو غزوہ ہوازن بھی کہتے ہیں۔

پہ دونول جہیں مکہ اور طائف کے در میان ہیں۔ اس غزوہ کو غزوہ ہوازن بھی کہتے

ہیں۔ کیونکہ قبیلہ ہوازن کے لوگ آپ کی سے لڑنے کے لئے آئے آئے آئے آپ کی اللہ ہوار کا لئیکر لئی سے مسلمانوں کا فیریشانی ہوئی لیکن آخر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطافرمائی۔ یہ واقعہ حنین میں ہوا۔ پھر کفار حنین سے ہماگ کر اوطاس میں جمع ہوگے۔ لشکر اسلام کے حملے سے وہاں بھی جکست یائی۔

😙 محاصرة طاكف: شوال كم ميني مين آپ ﷺ نے طائف كا محاصره كيا۔

وال قبیلہ بن ثقیف کے لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ اوطاس سے بھاگ کر طائف کے قلع میں بناہ گزیں ہوگئے تھے۔مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ابھی اس کی فتح کاوقت نہیں آیا تھا اس لئے آپ ﷺ نے محاصرہ اٹھالیا اور واپس تشریف لے آئے۔ لات بت ان کے ماس تضاوه بهمی توژاگیا۔

ک ایک غزوہ: محرم کے مینے میں عیدنہ بن صن فزاری عظیم کو پیاس سوار کے ساتھ بنی تنمیم کی طرف غزوہ کے لئے جمیجا۔ وہ لوگ مقابلے سے بھاگ گئے پچھ مرد اور کچھ عورتیں گرفتار ہوئے اور مدینہ لائے گئے پھران کے چند سردار اقرع بن حابس وغیرہ بدینہ آئے۔ سرداروں سے شعر ونظم کا مقابلہ ہوا پھروہ مسلمان ہوگئے۔ آب ﷺ نے ان کوخوب عطیہ دیا۔

 ایک اشکر کی روانگی: صفرین قطبه بن عامر کوخشم کی طرف بهیجا- وہال ازائی بھی ہوئی پھریچھ مال غنیمت لے کرمدینہ آگئے۔

ا الله عليه السلام كى صاحزاده حضرت ابراميم عليه السلام كى بيد الش أى سال حضور اقدر الله كصاجزاد ف حضرت ابراميم النفيل پيدا

ن لى لى زينب لله كى وفات: آپ كى صاجزادى صرت زيب رضى الله تعالى عنها نيدون صرت زيب رضى الله تعالى عنها نيدون الله تعالى عنها تعالى الله تعالى ا

هجرت كانوال سال

اس سال ١٩ ہم واقعات ہوئے۔

🛈 ایک لشکر کی روانگی: ربیج الاول میں ایک نشکر ختاک بن سفیان ﷺ ے ساتھ بن کلاب کی طرف بھیجا۔ وہاں افرائی کے بعد کفار کو شکست ہوئی۔  ایک نشکر حبشه کی طرف: ریج اثانی میں ملقمہ بن مجزومه لی کو حبثہ کی طرف بھیجا۔ کفار بھاگ <u>گئے۔</u>

اك كشكركى روانكى: ايك الكرعبيد الله بن مذافه سمى روانكى: ايك الشرعبيد الله بن مذافه سمى الله

🕜 ایک کشکر کی روانگی:ای سال صرت علیﷺ کو قبیله طی میں ایک بت غاند گرانے کے لئے بھیجا۔ عاتم طائی ای قبیلہ سے تھا۔ چنانچہ وہ بت خاند گرادیا گیا اور كچھ قيدى پكڑے گئے۔ حاتم كے بينے عدى بھاك كئے اور ان كى ببن قيد كا كئ آب ﷺ نے ان کی بہن کو اس کی درخواست پر رہا کر دیا اور سواری بھی دی۔اس

نے عدی سے جاکر تعریف کی ۔ عدی آئے اور مسلمان ہو گئے۔

**ک غزوهٔ تبوک:** رجب میں غزہ تبوک ہوا۔ یہ شام کے اطراف میں ایک جگہ کا نام ہے اس کو غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں۔اس لئے کہ تکی کے وٹول میں اس کی تيارى موئى تھى۔ اس كاسبب يە جواكم آپ ر الله كاكو خر كَيْتِي كەروم كاباد شاہ ہر قل آب الله المرابع المراد المراد المرابع المراد المرابع المراد المرا پر اشکر لے کر جائیں۔ قبائل عرب کو کہلا بھیجا۔ بہت سارے آدی جمع ہوگئے۔ تیس ہزار آدی اس غزود میں آپ ﷺ کے ساتھ تھے۔ آپ ﷺ لشکر کے ساتھ توک بھی بہنچ اور وہیں تھہرے۔ ہرقل نے ڈر کے مارے لڑائی نہ کی اور اوھرنہ آیا کیونکہ وہ

آپ ایک کو بچانی محمتاتها - آپ ایک نے آس پاس کے علاقوں میں لشکر بھیج۔ 🕥 ایک کشکر کی اروانگی: صرت خالد بن دلید کود دمة الجندل کے حاکم اکیدر

کے پاس بھیجا وہ اس کو گرفتار کر کے لائے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس نے کچھ نذرانہ مقرر کردیا اور چھوڑ دیاگیا۔ بعض نے کہا کہ مسلمان ہوگیا۔ جب آپ ﷺ کو تھہرے

لائے توحسد کی وجہ سے مسلمان نہ ہوا۔ آپ ﷺ کی شخنی میں سرگرم رہتا تھا۔ غزوہ یدر کے بعد مدینہ ہے بھاگ کر قریش کے ساتھ جاملا۔ احدیس آیا بھرروم جلا گیا تاکہ بادشاه روم کالشکرآپ علل پرلزائی کے لئے لائے۔اس کی يہ تركيب بھى ناكام موگئ تو مدینه میں منافقین کوکہلا بھیجا کہ ایک مسجد بنائیں جومشورہ کی جگہ ہوگا۔ تو انہوں نے تبوک کے سفرے پہلے مسجد قبا کے ساتھ ہی وہ مسجد بنائی۔ آپ اللہ سے ورخواست کی کہ آپ اللہ اس میں چل کرنماز پڑھ لیں۔ غرض یہ تھی کہ آپ اللہ کے نمازیر صفے سے مسجد آباد ہوجائے گی۔ آب اللہ نے فرمایا: اس وقت جہاد کے لئے جار باہوں والیس آگر دیکھا جائے گا۔ آپ اللہ کے والیس آنے کے بعد ان لوگوں نے پھرورخواست کی۔اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ان کے اس دھوکے کے بارے میں خبر دى *اوريد آيتين نازل فرماكين* والذين اتخذو امسجدا ضوارا -الآية آپ ﷺ تےاس کو کھدوا ڈالا اور جلا دیا۔ ک فرضیت حج : ای سال حج فرض ہوا۔ تعلیم، وفود کی ہدایت اور دوسرے غزدات کے انتظام کرنے کی دجہ سے خود تشریف نہ لے جاسکے۔ حضرت الوبكر رہے ہے، كو امیرالحاج مقرر کرے مکہ روانہ کیا تاکہ لوگوں کو اسلام کے احکام کے مطابق جج کرا دیں۔ سورہ برأت نقض عهد کے احکام سانے کے لئے ان کے ساتھ کر دی۔ بعد میں حضرت على نظيفه كوروانه فرما يأكيونكه عرب كى عادت ب كه عبدك بارب مين رشته

ہوئے دومہینے ہوگئے توآپ ﷺ محابہ سے مشورہ کر کے مدینہ والیس لوث آئے۔

مسجد ضرار کے گرانے کا واقعہ: ای زمانہ میں مسجد ضرار کے
گرنے کا واقعہ ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ قبیلہ ٹزرج میں البعام نامی ایک مفسد
راہب تھا۔ کتابیں پڑھ کر عیائی ہوگیا۔ آپ ﷺ کے آنے سے پہلے آپ ﷺ کے
متعلق خبرس ویا کرتا تھا کہ ایک نی آنے والے ہیں۔ جب آپ ﷺ میشہ تشریف

داروں بی کا پیغام قبول کرتے ہیں۔ (کیونکہ حضرت علی ﷺ، حضور ﷺ کے رشتہ دارتھے)انادکام کی تفصیل سورۃ برآت ہیں ہے۔

﴿ كِي كِي ام كَلْتُومْ مَنْ كَا انتقال: أي سال آپﷺ كى صاحزادى حضرت أمّ كلتوم رضى الله تعالى عنها كانتقال بوا۔

#### *چرت کا دسوال سال*

اس سال دواہم واقعے ہوئے۔

آ جہۃ الوواع: اس سال آپ ان خود ج کے لئے تشریف لے گے۔
آپ ان ایک باتیں فرمائیں جیسے وواع (رخمست) کرنے والا کرتا ہے البذا یہ تجۃ
الوواع کہلاتا ہے۔ آپ ان کرمائیں جیسے وواع (رخمست) کرنے والا کرتا ہے البذا یہ تجۃ
الوواع کہلاتا ہے۔ آپ ان کے ج کی خبر س کرمسلمان جی ہوئے شروع ہوئے۔
ایک لاکھ سے زیادہ آو کی جی ہوئے ای ج میں عرف کے دن یہ آبت نازل ہوئی المیوہ
اکھلت للکھ مدینکھ کہ "آئ میں نے تہماراوین تہمارے لئے مکس کر دیا ہے" ای
خ سے والیس ہوتے ہوئے غدر خم نائی ایک جگہ صفرت علی کے ساتھ محبت کی
تاکید کے لئے خطبہ ارشاد فرایا: کیونکہ بعض لوگوں نے جو یمن میں صفرت علی ہے۔
کے ساتھ تے بااوجہ آپ کے سے ان کی شاتیس کی تھیں۔ پھرآپ کی مدینہ بھی کر کے ایس مضفول ہوگے۔
ہمایت اور مخلوق کی رہنمائی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگے۔
ہمایت اور مخلوق کی رہنمائی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگے۔
ہمایت اور مخلوق کی رہنمائی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگے۔
ہمایت اور مخلوق کی رہنمائی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگے۔

من القصيدة في غزواته صلى الله عليه وسلم

مَا زَالَ يَلْقَا هُمْ فِيْ كُلِّ مُغْتَرِكِ ﴿ حَتَّى حَكَوْابِا لْقَنَالَحْمًا عَلَى وَصَيم

يَجْرَبَحْرَ خَمِيْسٍ فَوْقَ سَابِحَةٍ تَرْمِىٰ بِمَوْجٍ مِنَ الْأَبْطَالِ مُلْتَطِم هُمُ الْجِبَالُ فَسَلْ عَنْهُمْ مُصَادِمَهُمْ مَاذَا رَائ مِنْهُمْ فِى كُلِّ مُصْطَلَمَ وَسَلْ حَنَيْنًا وَسَلْ بَدْرًا وَسَلْ أَحُدًا فَصُوْلَ حَنْفِ لَهُمْ آذَهٰى مِنَ الْوَجِم وَمَنْ يَكُنْ بِرَسُول اللّهِ نُصْرَتُهُ إِنْ تَلْقَهُ الْأَسْدُ فِي اجْمَامِهَا تَجِم

بِ حَرِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَآئِمًا اَبَدًا يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَآئِمًا اَبَدًا عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

آپ کفارے ہرمیدان جنگ میں اوٹ تے رہے پہاں تک کدوہ مجاہدین کے نیزوں
 کو جہ ہے اس ہے ص وحرکت گوشت کی طرح ہوگئے جو قصاب کے تختہ پر رکھا ہوتا

ہے۔ وین اسلام تیزو نرم رفنار گھوڑوں پر سوار وریائے لشکر کو کھنٹی رہاہے الی حالت میں کہ دریاد لیروں کی موجیس جو آلیس میں لمی ہوتی ہیں پھینک رہاہے (ولیروں کی مفیس آیک ووسرے سے تکرار ہی ہیں)۔

🗗 لشكر اسلام (ثبات قدم مين) پهارون كى مانند ہے-

(اگر تجھ کو میرے قول کالیفین نہیں آتا تو) ان کا حال (و کیفیت استقلال) ان کے مقابل ہے دریافت کرئے کہ اس نے ان کا ہر چنگ میں کیا حال و کیھا، اور ان کا حال مقابل ہے دریافت کرئے کہ اس نے ان کا ہر چنگ میں کیا حال مقابل ہے و نین ہے اور بدرے احدے کفارے انواع موت کو لوچھ لے جو نقصان میں ان کے حق میں ویاءے بھی زیادہ سخت ہے۔

ک اور جس کی نصرت بذریعه رسول ﷺ ہوگی اگر اس کوشیرایی کچھار (شیر کی رہنے کی جگہ) میں ملیس تووہ دم بخود رہ جائیں۔

# اٹھارہوس فصل و فود کے بہان میں

عرب کے دل میں خانہ کعبہ کی بہت عظمت تھی اور چند دن پہلے اصحاب قبل کا واقعہ ہوا تھاجس سے ان کے ول میں خانہ کعبہ کی عظمت مزید بڑھ گی تھی۔ لہذا عرب کا یہ اعتقاد تھا کہ باطل والے خانہ کو بہ پر بھی غالب نہیں آسکیں گے۔ فق مکہ کے بعد تمام عرب کو اسلام کی حقیقت کا عققاد ہوا۔ (کہ اٹل اسلام کعبہ برغالب آگئے جس ہے معلوم هوا که بید لوگ حق پر بین ورند کهی غالب ند آتے۔) اہل عرب نوج در نوج اسلام میں داخل ہوئے۔ گاؤں اور قبیلوں کے لوگ مسلمان ہوگئے۔ یہ لوگ چند آدى حضوراقدى ﷺ كى خدمت ملى اسلام كادكامات كيف كے لئے بيمجة تھے جو لوگ آب ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تنے وہ وند کہلاتے تنے۔و فود وفد کی جمع ہے جس سال میں وفد بہت کثرت سے آئے (لیعنی 9ھ)وہ عام الوقود کہا تا ہے (لیعنی وفود کاسال)۔آپ ﷺ و فود کی بہت خاطر داری اور عزت کرتے اور ان کو انعام دے كرر خصت كرتے تھے۔ نيزعام الل عرب اس كے بھى منظر تے كہ آب اللي كى قوم کے ساتھ آپ ﷺ کا معالمہ کیا ہوتا ہے۔ قریش کے اسلام قبول کرنے ہے بھی دومرے لوگ نرم ہوگئے۔ اکثرو فود تبوک کے بعد حاضر ہوئے۔

اب چندو فود کاذکر صرف فہرست کے طوپر کیاجا تاہے۔

🛈 وفد تُقیف! بیہ لوگ خود حاضر ہو کر مسلمان ہوگئے۔ آپ ﷺ غزوہ تبوک ہے رمضان میں والیس آئے تھے۔ای مہینے میں یہ لوگ حاضر ہوئے تھے۔

🕆 وفد فی تمتیم اجن کاذ کر عزوه طائف کے بعد گزراہے کہ اقرع بن حابس دغیرہ حاضر

🗝 وفدطی اغزوہ تبوک سے پہلے ذکر ہوا ہے کہ عدی حاضر ہو کرمسلمان ہوگئے۔

⊕ وفدعبدالقيس-وفد بن حنیفد! ان میں مسلمہ کذاب بھی آیا تھا اور ان میں پچھ لوگ مسلمان

ہونے کے بعد پھرم تدہو گئے تھے۔ یہ لوگ ادھ کے آخر میں آئے تھے۔

🕥 دوسراد فدطی! ان میں زید خیل آئے تھے۔

وفد كنده! ان مين اشعث بن قيس بهي تقير

افداشعریین وال یمن (۱۸)

وفدازدان میں صرد بن عداللہ بھی آئے تھے۔

وفد نی الحارث بن کعب اربیج الثانی ماجمادی الادلی • اصیس -

(11) وقد بهداك-

⊕ وفدمزینه -(P) وفدوس\_

(P) وفد نجران-

@ وفدنى سعد بن بكريد إآنے والے ضام بن تعليه تھے۔

العارق بن عبداللدائي قوم كے ساتھ۔

② وفد تحبيب-

بن سعد ہذیم کاوفد قبیلۂ قضاعہ ہے۔

🕦 تبوک کے بعد بی فزارہ کا وفد۔

(۴) وفد بن اسد-

(F) وفدبهراء\_

وفدعذره صفره هيس-

- وفديلي وهرائع الاول مي-
  - وفدذىمره-
- وفدخولان شعبان ۱۹هیں۔
- ک وفد محارب حجة الوداع کے سال میں۔
  - (۵) وفدصداء ۸ھیں۔
  - (۳۸) غسان کا وفد ۱۰ درمضان میں۔
    - شوال ۱۰هیس سلامان کاوفد۔
      - 🕝 بن عبس کاوفد۔
- ( ومراوفد ازدان من سوربن الحارث آئے تھے۔
  - (F) ني منتفق کا وفد په
- ا تخع كاوفد اور آيايه آخرى وفد بـ كذا في زاد المعاد \_

#### من القصيدة

يَا خَيْرَ مَنْ يَشْمَ الْعَافُونَ سَاحَتَهُ صَعْفِيا وَقَوْقَ مُثْفُونِ الْأَيْثَقُ الرُّسُم وَمَنْ هُوَ الْآيَةُ الْكُبْرٰى لِمُغَنِّيرٍ وَمَنْ هُوَا البِّغْمَةُ الْمُظْلَمٰى لِمُغْتَيم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبْدَا عَلَى حَبِيْكَ خَيْرِ الْمُخَلِّقِ كُلِّهِمْ

ترجمہ: اگر بخران کو اسلام نہ لانے کی وجہ ہے نکال دیا جائے اور ازد اور طے کے دونوں وفدوں کے مجموعہ کوایک تھم میں رکھا جائے تو تیس ہوتے ہیں۔اے بہترین ان کے سائل کو دوڑتے ہوئے اور تیزرد او نشنیوں کی پشت پر سوار ہو کران کی درگاہ کا قصد کرتے ہیں (جیسے وفدا تے تھے)

# — انيسوس فصل —

حکام اور اہلکاروں کو عین فرمانے کے بیان میں

جن ممالک میں مسلمانوں کوغلبہ حاصل ہوا، ان میں مل*کی انتظامات اور صد*قات اور

جزیہ وصول کرنے کے لئے کن کے لوگوں مقرر فرمایا۔

مہاجرعن افی امیہ بن المغیرہ کوصنعاء (یمن) میں۔

🕜 زبادین لبید انصاری کوحضرموت میں۔ 🗃 عدى كوقبيله طي اورىني اسدىيں-:

🕜 مالک بن نوبره بر بوعی کو پنی حنظله میں۔

🙆 زبرقان بن بدر کو بنی سعد کے بعض علاقوں میں۔ 🕥 قیس بن عاسم کو بنی سعد کے دوسرے بعض علاقوں میں۔

ے علاء بن حضری کو بحرین میں صدقات کی تحصیل کے لئے مقرر فرمایا۔ ۵ حضرت على كو ابل نجران ير - (كذا في سيرة ابن بشام) -

🛈 عناب بن اسيد كو مكه ير-

🗗 معاذبن جبل اور-

#### من القصيدة

يَسْطُوْ بِمُسْتَا صِلِ لِلْكُفْرِ مُصْطَلِم مِنْ بَعْدِ غُرْيَتِهَا مَوْصُوْ لَةَ الرَّحِم مِنْ كُلّ مُنْتَدِبِ لِلَّهِ مُحْتَسِب حَتّٰى غَدَتْ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ وَهِيَ بِهِمْ يًا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

● صحابہ کرام میں سے ہرایک وعوت حق قبول کرنے والے بیں (کہ آپ اللہ فی نے جہال بھی دیا ہے۔ جہال بھی دیا ہے اللہ تعالی کی عطاء کے) امیدوار بیں (کہ تواب کے لئے چلے گئے) جو اللہ تعالی کی عطاء کے) امیدوار بیں (کہ تواب کے لئے چلے گئے) جو الی تذہیر سے حملہ کرتے ہیں کہ (وہ حربہ ) گفرک کے بعد قرابت واری سے مل گئے۔

• بہاں تک کہ ملة اسلامیہ اپنی غربت و کروری کے بعد قرابت واری سے مل گئے۔

● پیہاں تئک کہ ملۃ اسلامیہ اپنی غربت و کمزوری کے بعد قرابت داری ہے مل گئی۔ اس حال میں کہ وہ ملت اسلامیہ ان ہے کمتی و ملتق (کی ہوئی) ہے (یعنی ایسی حمایت کی چیے وہ ان کے قرابت دار ہوں۔ چنانچہ دہ اسلام کی خدمات بجالائے)



# \_\_\_بيبوس فصل \_\_\_

بادشاهول اورسلاطين كى طرف بيغام بصحنے كے بيان ميں

- اسلام کے بادشاہ ہرقل کے پاس دحیہ بن خلیفہ کے ہاتھ نامہ مبارک روانہ فرمایا۔۔وہ دل سے حضور کی نبوت کے بھین کر لینے کے باجود ایمان نہیں لایا تھا۔۔
- ا فارس کے باوشاہ سری کے پاس عبداللہ بن حدافہ سمی ﷺ کے ہاتھ نامہ مبارک بھیجا۔ اس نے نامہ مبارک کو چھاڑ دیا۔ آپﷺ نے نامہ مبارک کے پھاڑ نے کی خبر سن کر ارشاد فرایا: اللہ اس کی سلطنت کو فکڑے ککڑے کردے گا جنائید ایسانی ہوا۔
- حبشہ کے بادشاہ نجاثی کے پاس عمر بن انبیسہ ضمری ﷺ کے ہاتھ نامیہ مہارک بیجیجا رکنا فی المواہب) یہ نجاثی اوہ نہیں جسلے ہوگئ، جن پر حضور ﷺ نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ یہ اس نجاثی بادشاہ کے بعد بادشاہ ہوا تھا۔ اس کے اسلام کاحال معلوم نہیں ہوا۔ کذائی زاد المعاد۔
- صرے بادشاہ مقوض کے پاس حاطب ابن بنتعہ ﷺ کے ہاتھ نامہ مبارک بھیجا۔ایمان نہیں الایاگرہدایا بھیجے۔
- بحرین کے بادشاہ منذر بن سادی کے پاس علاء بن الحضری ﷺ کے ہاتھ نامۃ مہارک بھیایہ کے ہاتھ نامۃ مہارک بھیجایہ مسلمان ہوگئے اور بدستور برسر حکومت قائم رکھے گئے۔
- عمان کے دو بادشاہ جیفر بن جلندی اور عبد بن جلندی کے پاس عمر بن
   العاص ﷺ کے ہاتھ نامہ مبارک بھیجا۔ یہ دونوں مسلمان ہوگئے۔
- یامہ کے حاکم ہوزہ بن علی کے پاس سلیط بن عمرہ عامری ﷺ کے ہاتھ نامہ

مبارك بھيجا۔ وہ مسلمان نہيں ہوا۔

◄ ومثل كے علاقے غوط كے حاكم حارث بن ائي شمر غسانى كے پاس شجاع بن
 وہب ﷺ كے ہاتھ حديديت والي كے وقت نامه مبارك بھيجا - (كذائى زاد العاد)

چبلہ بن ایم خسانی کے پاس شجاع بن وہب ﷺ کے ہاتھ نامہ مبارک بھیجا۔
 (کذافی سرۃ ابن ہشام)

ان بادشاہوں کا ذکر جنہوں نے آپ ﷺ کے پاس اپنے اسلام لانے کی خبریں جمیجیں

میرہ بن بشام میں ہے کہ جب آپ گلگ تبوک سے تشریف لے آئے تو حمیر کے بادشاہوں نے ملک یمن سے اپنے اسلام لانے کی خبریں اپنے قاصدوں کے ہاتھ جمیجیں۔ان قاصدوں کا نام یہ ہیں۔

🗗 حارث بن عبد کلال۔

🗗 نعيم بن عبد كلال 🕳

😮 نعمان حاکم ذورعین ومعافرو بهدان۔

🕜 زرعہ ذو بزن ہے سب یمن کے باوشاہ ہیں۔

(كذافي سيرة ابن ہشام)

کسی کا صوبہ دار باذان اپنے دونوں بیٹوں اور یمن اور فارس کے دہ لوگ جو اس
 کیا سے ان سب کے ساتھ اسلام لایا اور اپنے اسلام کی خبر آپ ﷺ کے پاس
 بھتے دی۔

بخاری شرح کرمانی میں یمن کے بادشاہوں میں سے ذوالکلاع الممیری اور ذو عمروکا مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لئے رواند ہونا فدکور ہے۔ مگر آپ ﷺ کی حیات میں نہ پہنچنا کھا ہے۔

#### من القصيدة

اَيَاتُهُ الْغُوُّ لَا يَخْفَى عَلَى آحَدٍ بِدُوْيِهَا الْعَدْلُ بَيْنَ النَّاسِ لَمْ يَقُم مُحَكَّمَاتٌ فَمَا يُبْقِيْنَ مِنْ شُبَهٍ لِذِي شِقَاقٍ وَلَا يَبْغِيْنَ مِنْ حَكَم مَا خُوْرِيَتْ قَطُّ اِلَّا عَادَ مِنْ حَرَبٍ اَعْدَى الْاَعَادِيْ اِلْنِهَا مُلْقِيَ السَّلَم

> يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْنِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

● آپﷺ کے روش احکام کس سے پوشیدہ نہیں ہیں (چنانچہ ان بادشاہوں کو دہ روشن احکام مجھ میں آگئے اس لئے انہوں نے یا تو ان احکام کو قبول کیا یا آپﷺ سے مغلوب ہوئے۔ان احکام کر بغیرلوگوں میں عدل قائم نہیں ہوسکتا۔

 ● وہ احکام (جھٹڑا لو معاملات میں) تھم اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس لئے وہ کس مخالف کے لئے کوئی شبہ باتی نہیں رکھتے۔ اور نہ وہ احکام ایسے ہیں کہ اپنے کسی اور سے فیصلہ کروانا جاہتے ہیں۔

🕥 ان اد کام ہے جب جھی لڑائی لیننی مقابلہ کیا گیا اس کا انجام یکی ہوا کہ وثمن سے دشمن بھی لڑائی ہے باز آگر ان کی طرف سلح سپرڈا لٹا ہوا نظر آیا۔ جیسا کہ سلاطین نے بھڑ کا اقرار کیا۔



## — اکیسویں فصل —

آپ السي الحض اخلاق، عادات اور خصائل

#### کے بیان میں

یہ ساری فصل حضرت مولانا مفتی اللی بخش صاحب کاندہلوی ؓ کی کتاب شیم الحبیب کا ترجمہ ہے جس کی فصل کو ہم وصل کے نام سے تکھیں گے۔ (تاکہ کتاب کی فصل اور اس فصل کے درمیان فرق ہوجائے جس کو ہم نے بحد ف تکرار نقل کیاہے۔ اور اختصار کے لئے حربی حذف کردی ہے۔صاحب تسہیل)

> شم الطيب (ترجمه شيم الحبيب)

لِسُّمِ اللَّٰكِ الدَّطْنِ الدَّطْنِ الدَّ

میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جوعربی، ہائی،
کی، مدنی، سردار، ایس کی خبریں دینے والے اور جس کے بارے میں کئی خبریں وی
سکئیں قریشی میں۔ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ پر اور آپ ﷺ کی آل واصحاب پر جو آپ ﷺ
سے خاص محبت کرنے والے اور منتخب راز وار تقے رحمت نازل فرمائے۔
اس مجموعہ کی تالیف کی وجہ یہ ہے کہ جب محبت میں پریشان عاشق جس کا محبوب
سے تعلق بھی ٹونا ہوا ہو اور محبوب سے ملاقات بھی نہ ہوتی ہوتو وہ محبوب کے گھر اور

محبوب کے خیال ہی کو یاد کر کے اپنے دل کو سمجھاتا ہے اور محبوب کے حسن وجمال سے

اور اس کی صفات کو پاوکر کے بی اپنادل بہلاتا ہے۔
ان ہاتوں کے ساتھ (کہ میرا حال بھی ہی ہے) میں اس (تذکرہ نبوی ﷺ) میں حصول ٹواب، عذاب سے نجات، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شفاعت، وعائے طالبین اور احباب کی بھی امید رکھتا ہوں۔اور میہ امید کیسے ند رکھوں جب کہ حسن عمل کا کوئی وسیلہ میرے پاس نہیں ہے۔اور عمرتمام معاصی اور لفزشوں میں گذری۔اس لئے میں نے آپ کے شائل و مدائح و فضائل کے تذکرہ کا دائس کیڑا۔اللہ تعالیٰ میری اور تمام

# وصل 🕦

مسلمانوں کی طرف سے اس کو قبول فرمائے۔

آپ ایک کے حلیہ شریف کے بیان میں

حضرت حسن بن علی ﷺ نے اپنے مامول ہندین ابی ہالہ ﷺ کا حلیہ بوچھا: دہ حضور ﷺ کی صفات کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے۔ بیں امید کرتا ہوں کہ وہ اوصاف میرے سامنے بھی بیان کریں جس کو میں ذہن نشین کر لوں۔ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ (ای ذات میں) عظیم تھے (نظروں میں بھی) مخطم تھے۔

چېره مبارک: آپ ﷺ کا چېره مبارک چود مویں رات کے جاند کی طرح چکتا شا۔

قرمبارک: درمیانه قدوائے آدی سے توقدیس کھ او پنج سے اور او پنج قد والے آدی سے قدیس کچھ کم تھے۔

سرمبارک: سرمبارک (اعتدال کے ساتھ) بڑا تھا۔

بال مبارك: سرك بال سيده اور يحد بل دار تق اگر سرك بالول بين اتفاقاً خود مانگ نکل آئی تومانگ نکلی رہنے دیتے ورنہ مانگ نہیں نکالتے تھے (یعنی ابتدائے اسلام میں ایسا معمول تھا اور بعد میں تو قصدًا مانگ نکالتے تھے۔) جب آب بالوں کو بڑھاتے تو آپ ﷺ کے بال کان کی لوسے آگے بڑھ جاتے تھے۔ آپ کارنگ مارك چىكىدارىخا\_

ييشاني مبارك: پيشان بهي فراخ (چوري) تي

**اپر و مبارک:** ابروخم دار (مڑی ہوئی بل کھاتی ہوئی جوخوبصورتی کی علامت ہے) بالوں سے ہر ابھری ہوئی سی دونوں ابر وجدا جداتھ ایک دو سرے سے ملے ہوئے

**ناک مبارک:** ناک بلندی مائل تقی ناک مبارک پر ایک نور چکتار بهتا شاجو شخص آپ ﷺ کو پہلی مرتبہ دیکھتا آپ ﷺ کولمی ناک والآ بھتا لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ نور کی چیک کی وجہ سے بلند لگتی ہے درنہ اتن لمبی نہیں تھی<u>۔</u>

واڑھی مبارک: داڑھی مبارک بھری ہوئی تھی۔ تىلىمبارك: تىلى خوب ساەتقى ـ

ر خسار مبارک: رضار (گال)مبارک نازک تھے (یعنی گوشت سے بھرے ہوئے تتے علقے بڑے ہوئے نہیں تتے لیکن ا ٹناگوشت بھی نہیں تھا کہ لٹکے ہوئے ہوں بلكد حسن كاعلى معيارك ساتھ نازك تھے)

و بهن مبارک: و بن (منه) مبارک (اعتدال کے ساتھ) فراخ (چوڑا) متمار لینی تنگ نه تفانه زیاده فراخ تفا) و ندان مبارک: وندان (دانت) مبارک باریک آبدار (سفید تیکیلے) تھے اور سامنے کے دانتوں میں (ذرا زرا زرا) فاصلہ تھا۔

سرون مبارک: آپ ایک گردن مبارک این (خوبصورت اور باریک تقی میارک این (خوبصورت اور باریک تقی عید تصویر کی گردن خوبصورت اور صاف تراثی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی سے۔ رنگ میں چاندی جیسی صاف ورخوبصورت تھی۔

ا عضاء اور موبسورت ی۔

اعضاء اور بدن مبارک: آپ کے سارے اعضاء معتدل اور گوشت ہورے تھے اور بدن مبارک ایسٹی کے سارے اعضاء معتدل اور گوشت ہرارک ہے بھرے ہوئے تھے اور بدن کسا ہوا (مغبوط اور توی) تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک برار تھا (بیتی پیٹ سینہ ہے آگ لگلا ہوا نہ تھا) لیکن سینہ چوڑا تھا۔ آپ کھی کہ دونوں مونڈھوں کے درمیان پکھ زیادہ فاصلہ تھا۔ چوڑوں کی ہڈیاں توی اور بڑی تھیں۔ آپ کھی کے بدن کاوہ حصہ چو پکڑوں سے باہر رہتا تھاروشن اور چکما ارتضا توجو حصہ کیرٹروں سے ڈھکارہتا ہوہ کیا ایک ایک کارسیانہ ہوں کے درمیان بالوں کی ایک کیرٹری اس کے درمیان بالوں کی ایک کیرٹری اور پروالی نہ تھے بال دونوں بازو اور کندھوں اور سینہ کے بالائی (اوپروالے) حصہ پر مناسب مقدارش بال تھے۔

آپ کی کاائیال کمی تھیں۔ ہھیلیال چوڑی تھیں۔ آپ کی دونوں ہمتیلیال اور قدم گداز (گوشت سے ہھرے ہوئے نرم و ملائم) سے۔ ہاتھ پاؤں کی ہوئیاں مناسب لبی تھیں۔ آپ کی کا عصاب برابر سے۔ آپ کی کے تلوب انگلیاں مناسب لبی تھیں۔ آپ کی خیس زمین کونہ گئے تھے) قدم مبارک ہموار (برابر) اور ایسے صاف تھے کہ پائی ان پرصاف تھرے اور کھنے ہونے کی وجہ سے تھمہرتائیس تھا۔ آپ کی جب چلتے تو توت سے قدم اٹھا تے اور آگے جھک کر چلتے۔ قدم زمین پر آہستہ آہستہ سے بڑتا تھا۔ زور سے نہیں پڑتا تھا۔ زراکشادہ قدم رکھتے تھے۔ چھوٹے جھم فیرم نہیں رکھتے تھے۔ چھوٹے

جب سمی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن کو پھیر کر اس طرف توجہ فرماتے۔
آپ ﷺ نگاہ نیجی رکھتے۔ آسان کی طرف نگاہ کرنے کی نسبت زبین کی طرف نگاہ
رہتی۔ آپ ﷺ کی عادت شریفہ عام طور پر گوشہ چشمے و پیکھنے کی تھی (مطلب بیر کہ
انتہائی حیائی وجہ سے بچوراس اٹھا کر نگاہ بھر کرنہ و پیکھتے) اپنے اصحاب کو چلنے میں آگر کر
دیتے۔ جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتداء فرماتے۔

ویت - جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتداء فرماتے۔

مضرت حسن بھی سنے اپنے ماموں جان ہندین افی الدسے کہا: آپ بھی کی انگلو (بات کرنے کا انداز اور طریقے) کے بارے میں کچھ بتائیں۔ فرمایا: رسول اللہ بھی اُست کے بارے میں کچھ بتائیں۔ فرمایا: رسول اللہ بھی اُست کہا انداز اور طریقے) کے بارے میں کچھ بتائیں۔ فرمایی وقت کی وقت آئی انتخاد بالا ضرورت گفتگونہ فرمائے اور اکثر اوقات خاموش رہتے تھے۔ آپ بھی کی تمام گفتگو شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھی۔ لیعی شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھی۔ لیعی شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھے۔ جائے شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھے۔ جائے کہا تہرمعالے میں آخری بات ہوتی تھی۔ جس کے بعد کی بات کی گنبائش باقی نہیں کہا ہے ہو محل کے ان کی بیات کی گنبائش باقی نہیں رہتی تھی۔ آپ بھی کہا ہے ہو کی بات ہوتی تھی۔ آئی کم کہ بات ہی تکھومیں نہ آئے۔

آپ الله نرم مزاج سے، سخت مزاج نہ سے اور نہ کسی کو ڈلیل فرمائے۔ اللہ تعالی کی نعمت کی برائی نہ کی نعمت کی برائی نہ فرمائے۔ گرمائی اللہ فرمائے۔ گرمائے کے برائی نہ فرمائے۔ گرمائے کی جیزی نہ نہ ندمت فرمائے نہ تعریف فرمائے۔ (قرمت تواس کئے نہ فرمائے کہ اکثر زیادہ تعریف کا سبب حرص اور طلب ہوتا ہے) جب کوئی شخص کی حق بات کے لورا ہوئے میں رکاوٹ بتا تواس وقت کوئی بھی آپ بھی کے غصے کو برداشت نہ کرسکتا تھا۔ عمل رکاوٹ شخص کی قرات کے لئے بھی غصہ نہ عصداس وقت محتلہ اموتاجب وہ حق بات کیوری ہوجاتی۔ اپنی ذات کے لئے بھی غصہ نہ خصداس وقت محتلہ اموتاجب وہ حق بات کیوری ہوجاتی۔ اپنی ذات کے لئے بھی غصہ نہ

يزكرة الحبيب الملط

فرماتے اور نہ انتقام کیتے۔

رُلفتگوں کے وقت) جب آب ﷺ اشارہ فرماتے تو بورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے۔انگلیوں سے اشارہ نہ فرمائے کہ انگلیوں سے اشارہ تواضع کے خلاف ہے۔ یا

ونگلوں کو صرف تو حید کے اشارہ کے لئے خاص کر رکھا تھا۔ جب نہی بات ہر تعجب فرماتے توہاتھ ملٹ لیتے۔جب بات فرماتے تورکبھی بات فرماتے ہوئے) ہاتھوں کو بھی حرکت دیتے تھے۔ بھی دائیں انگوٹھ کو بائیں ہاتھ کی تھلی پرمارتے۔ جب سی برغصہ

آتا تواس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجی فرماتے جب خاموش ہوتے توحیا کی وجہ سے نظریں جھکا لیتے۔ آپﷺ ہنسی کے وقت زیادہ ترتبہم فرماتے تھے۔ تبہم کے وقت

جب آپ ﷺ کے وندان مبارک سفید چکدار ظاہر ہوتے۔ ایسا لگتا جسے بارش کے اولے ہوں۔

# وصل 🕑

آب المسلم كارتفات كوتفسيم كرنے اور

طرز معاشرت کے بیان میں

حضرت حسن رفظتنا فرماتے ہیں کہ میں نے حسین بن علی رفظتنا سے ایک عرصے تک حضور علی کی ان صفات کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن جب میں نے ان صفات کا تذکرہ ان ہے کیا تومعلوم ہوا کہ وہ مجھ ہے پہلے اپنے دالدہے رسول اللہ ﷺ کے گھر میں تشریف لے جانے اور باہرتشریف لانے اور مجلس میں تشریف فرمانے کے طرز و طریقے معلوم کر بھے ہیں۔ کوئی بات بھی بغیر تحقیق کے انہیں چھوڑی۔

آب المسلم المرح رہتے تھے: فرض امام حسن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے جناب رسول الله ﷺ کے گھر میں تشریف لے جانے کا حالات کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے گھرجانے کی اجازت تھی۔ اس لئے آپﷺ اپی ضروریات کے لئے گھر تشریف لے جاتے تئے۔

ے سے سرسر پیسے جانے ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے گھر کے اوقات کو تین صول میں تقسیم کر رکھا دا

ایک حصّہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے جیسے نماز روزہ کے لئے اور۔ ایک حصّہ اپنے گھروالوں (کے حقق اوا کرنے)کے لئے (جیسے ان سے ہنستا پولٹا) ان کے حالات معلوم کرنا۔

الك حصداية راحت وآرام كے لئے خاص فرماتے۔

ایس سفد اپ راست وارا است و سراست و سراست و سراست و سراست کے درمیان تقیم فرما و پیرا نے اس خاص حصتہ کو دو حصوں میں اپ اور لوگوں کے درمیان تقیم فرما و یہ (بینی اس حصر میں ہے بھی بہت و قت اُمت کے کام میں خرج فرماتے اس خاص وقت میں آپ بھی کا طرز ایسا تھا کہ اہل علم وفضل کو دو سرول پر ترجیح ویتے ، ان کو حاصر بونے کی اجازت دیتے ۔ ہر ایک کی دینی ضرورت کا لحاظ کر کے اس کو وقت و بیتے ۔ کوئی ایک حاجت کے کر آتا ۔ کوئی دو اور کوئی بہت ساری حاجتیں لے کر آتا ۔ آپ بھی ان کی حاجت کے کر آتا ۔ کوئی دو اور کوئی بہت ساری حاجتی کر آتا ۔ آپ بھی ان کی حاجت کے کر آتا ۔ جو فو ان کی مادر ساری امت کی اصلاح ہوتی ۔ آپ بھی ان کو گوں ہے عام مسلمانوں کی دینی حالت معلوم کرتے اور جو بات ان کے مناسب ہوتی ان کو بتا دیتے ۔ مسلمانوں کی دینی حالت معلوم کرتے اور جو دیں وہ ان مفید باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو بہاں موجود ہیں وہ ان مفید باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو بہا سے موجود ہیں وہ اس موجود ہیں وہ ان مفید باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو بہا ہیں موجود ہیں ہیں۔

یہ بھی ارشاد فرماتے جولوگ (کی عذر، پردہ، دوری ہونے پاکس بھی دجہسے) مجھے اپی ضرورتیں نہیں بتاتے تم لوگ ان کی ضرورت جھے بتادیا کرو۔ (دوسرے کی حاجت پہنچانے کا ثواب یہ ہے کہ) جوشخص کسی ایے شخص کی حاجت بادشادہ تک پہنچائے جو خود اپنی حاجت بادشاہ تک نہیں پہنچاسکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیامت کے دن پل صراط پر اس کے قد موں کو جمائیں گے۔ آپ کی مجلس میں ایسی ہم مفید باتوں کا تذکرہ ہوتا۔ اس کے علاوہ لا یعنی اور فضول گفتگو کو پہند نہ فرماتے۔ صحابہ آپ کی مجلس میں دین کو سیجھنے کے لئے آتے اور کچھ نہ کچھ چھھ کر ہی واپس جاتے تھے (چکھنے سے مراد دین کی باتوں کو حاصل کرنا اور کسی چیز کاکھانا بھی ہوسکتا ہے) صحابہ حضور کی کھی کمجلس سے لوگوں کے لئے رہبراور رہنماین کر نظامتے تھے۔

آب المستمر مست با ہم کس طرح رستے منے: حضرت حمین اللہ فرات ہیں مل اللہ کے باہر تشریف لانے کے فرات میں باہر تشریف لانے کے حالات کے باہر تشریف لانے کے حالات کے باہر کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فربایا: آپ کی خردری باتوں کے علاوہ کوئی بات نہ فرباتے بلکہ لا لینی اور فضول تعسکور تقاطرت فرباتے جس سے وہ دین سے دور ہوجائیں۔ ہر قوم کے سردار کا اکرام فرباتے اور اس کو اپنی قوم پر سردار ہی رہنے دراتے (یا لوگوں کو نقصان دینے والی باتوں سے دراتے (یا لوگوں کو نقصان دینے والی باتوں سے لوگوں کو نقصان دینے والی باتوں کے ساتھ کی تاکید فرباتے ) اور خود بھی ماتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کے دیتے ہے۔

صحابہ ﷺ سے حال احوال پوچھتے رہتے کسی کی کوئی اچھی بات ہوتی تو اس کی اتریف فرماتے (اس طرح اس کا حوصلہ بلند ہوتا) اور کسی کی کوئی ہری بات ہوتی تو اس کی کبرائی بتا کر دور کرتے (اس طرح تعکمت سے دہ برائی دور ہوجاتی) حضور ﷺ ہرکام میں اعتدال اور در میانی چال اختیار فرماتے ۔ آپﷺ کا ہرکام انتہائی سلقہ کے ساتھ (بعنی اس میں ب انتظامی یا ہے تر بیمی نہ ہوتی کہ بھی کہو کرلیا کھی چھے کرلیا کوگوں کی

اصلاح ہے بھی غفلت نہ فرماتے اس لئے کہ اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ دین سے غافل ہو جائیں گے احق ہے جٹ جائیں گے۔

ہرکام کے لئے آپ کے پاس ایک خاص انتظام تھا۔ حق بات کرنے میں بھی کی نہ فرمات میں است کرنے میں بھی کی نہ فرمات اس است کے ساتھ ہوتے وہ تمام انسانیت میں سب سے اچھے لوگ ہوتے لیکن آپ انسانیت میں سب سے اچھے لوگ ہوتے لیکن آپ انسانیت میں سب سے اضل وہ شخص ہوتا جو سب کے ساتھ ہملائی کرنے والا ہو اور وہ شخص آپ کے نزدیک بڑے والا ہو اور وہ ان کی کے زویک بڑے والا ہوتا جو لوگوں کے غم میں زیادہ شریک ہوتا ہو۔ اور ان کی زردیک کرنے والا ہوتا۔

صاصرین مجلس میں سے ہرایک کا حق ادا فرماتے لیعنی بات چیت اور توجہ میں جتنا اس کا حق ہوتا اس کو پورا ادا کرتے۔ بیبال تک کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا ہر شخص بیہ سمجھتا کہ آپ بیٹل سب سے زیادہ میراخیال اور اکرام فرمارہ ہیں۔ جو آپ بیٹل کے پاس کسی کام سے بیٹستایا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا آپ بیٹل اس کے ساتھ رہتے۔ بیبال تک کہ دہ خود عی جا جائے (یعنی آپ بیٹل خود اجازت نہ لیتے تھے) ہوشخص آپ بیٹل ے کوئی چیز مانگنا تو آپ ﷺ اس کو وہ چیزدے دیتے اگر نہ ہوتی تو نری سے جواب د تے۔

آپ گئی کی خندہ پیشانی اور خوش طلقی تمام لوگوں کے لئے عام تھی۔ آپ گئی تمام لوگوں سے شفقت میں والدی طرح پیش آتے۔ حق بات میں تمام لوگ آپ گئی کے نزد کے برابر تھے۔ لیکن تقوی کی وجد ہے کسی کو کسی برتریج ہوتی تھی۔

سے دردیت برابرسے۔ من سون دیسے ک و ک پرری ہوں گا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی مجلس ملم (بردباری) جیا، مبراور امانت کی مجلس مہری تھی کہ شور

مجلس ہوتی تھی۔ آپ کی مجلس میں آئی اوئی آواز ہے بات نہیں ہوتی تھی کہ شور

ہوجائے۔ نہ اس میں کسی کی بے عزتی کی جاتی تھی۔اور کسے اگر خلطی ہوجائے توال

کو چیدا یا جی نہ جاتا۔ تمام اہل مجلس آپس میں برابر شارکئے جائے تھے۔اور دوسرے

پر فضیلت تقوی کیوجہ ہوتی تھی۔ برشخص دوسرے کے ساتھ تواشع سے پیش آتا۔

پر فضیلت تقوی کیوجہ ہوتا۔ چھوٹوں پر شفقت کرے۔ضرورت مندکو ترجی حسے اور

ا بن سائری می بر رسات و الول سے کس طرح پیش آتے تھے:
حضرت سین ﷺ فرماتے ہیں: ہیں نے اپنے والدے بوچھا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اللہ مجلس کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔ انہوں نے فرمایا: آپ ﷺ اپناللہ مجلس سے بھیشہ خندہ پیشانی اور خوش طاقی سے پیش آتے تھے۔ آپ ﷺ زم مزائ سے کسی بات میں لوگوں کو آپ ﷺ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تو آسانی سے موافق ہوجاتے۔ آپ ﷺ مخت ول بھی نہ ہے۔ نہ آپ ﷺ آر بھے ای طرح نہ لوگوں سے عیب بیان کرتے اور نہ فرائ وجہ بی نہ ہو۔ بیان کرتے اور نہ زیادہ فرائ وجہ بی نہ بیان کرتے اور نہ زیادہ فرائ کرتے۔ آپ ﷺ کی ناپند بات کی طرف توجہ بی نہ فرائے ہیے۔ وہ بی بی نہ ہو۔

آپ ﷺ نے اپنے آپ کو تین باتوں سے بچار کھا تھا۔ رہا، زیادہ باتیں کرنے،
لا بعتی اور بے کاریاتیں۔ تین باتوں سے لوگوں کو بچار کھا تھا۔ نہ کسی کو برا بھلا کہتے نہ
کسی کو عار ولاتے اور نہ کسی سے عیب تلاش کرتے۔ آپ ﷺ مرف وہی کلام
فرماتے جس سے تواب ملا۔ جب آپ کفتگو فرماتے تو آپ ﷺ کے اہل مجلس سننے کے
لئے اس طرح گردن جھاکر فیٹھتے جیسے ان سے مروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ (کہ ذرای
مجسی حرکمت ان میں نہ ہوتی کیونکہ پرندہ ذرای حرکت سے مجسی اڑ جاتا ہے)

جب آپ ﷺ فاموش ہوجاتے تووہ حضرات بات کرتے (لینی آپ کی گفتگو کے درمیان کوئی نہیں ہوجاتے تو وہ حضرات بات کرتے رائیتی آپ کی گفتگو کے درمیان کوئی نہیں کرتے تھے۔
آپ ﷺ کی مجلس میں کوئی بات کرتا تو جب تک وہ اپنی بات خم نہ کر لینا کوئی بات نہ کرتا۔ ہر ایک کی بات اس طرح سی جاتی ہے مجلس میں سب سے پہلے بات کرنے والے کی بات توجد سے سی جاتی ہے۔ در جس بات پر سب ہنتے آپ ﷺ ہی مسکراتے۔ اور جس بات سے سب تعجب کرتے آپ ﷺ ہی تجب فرماتے۔ اور جس بات سے سب تعجب کرتے آپ ﷺ ہی تجب فرماتے۔ اور جس بات سے سب تعجب کرتے آپ ﷺ ہی تجب فرماتے۔ اور جس بات سے سب تعجب کرتے آپ ﷺ ہی تجب فرماتے۔ اور جس بات سے سب تعجب کرتے آپ ﷺ ہی تجب فرماتے۔ اور جس بات سے سب تعجب کرتے آپ ﷺ ہی تحقب فرماتے۔

تذكرة الحبيب ﷺ علام

سیونکہ اس پر احسان کا شکریہ ضروری ہے۔ آپ گلنگ کی کی بات کا شخے نہیں تھے۔ اگر کوئی ضرورت سے زیادہ ہی بات کرتا تو آپ گلن اس کوروک دیتے یا مجلس سے

ری ورا کھڑے ہوجاتے تاکہ وہ خود ہی رک جائے۔ آپ عِنْ اَکْمُ خاموشی کب اختیار فرماتے تھے: ھنبہ میں ایسان

اپ جیس حاموں ب الصیار سرہ سے ہے۔ سرت میں میں اس المان کے است میں میں اس المان کی خاموثی کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں: میں نے اپنے والدصاحب بوچھا کہ آپ بھٹا کی خاموثی کی کیفیت کیا ہوتی تھے۔

﴿ اگر کوئی بات الیی ہوتی جس کے جواب دینے یاجس پر بات کرنے کو بہتر نہ بچھتے تو اس کو برداشت کرتے وقت خاموثی اختیار فرمات۔

اس نوبر داست رہے دفت حاموں اصلار موات 🗗 سمی وقت جب ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت پیش آتی تو اس وقت بھی

کا می وقت جب ہوسیار اور پوٹا رہاں سے مرورت بین ان وال وال وال خاموشی اختیار فرماتے۔

🗗 کسی بات میں اندازہ قائم کرتے وقت یا رائے قائم کرتے وقت خاموثی اختیار فیا تر \_\_\_

اپ ﷺ اندازہ لغایا مرے سے کہ ک طرح ما مولوں وری اور ان اندازہ لغایا مرح ما مولوں وری اور ان ان ان استخدا میں بر نغنے میں برابری کامعاملہ ہو۔ آپ ﷺ باقی رہنے والی آخرت اور ختم ہوجانے والی ونیا کے بارے میں غور و فکر فرما یا کرتے تھے۔

اللہ نحالی نے آپ ﷺ کو حلم اور صبر دونوں صفتیں عطا فرمائیں تھیں۔ چنانچہ آپ ﷺ کو بھی اتنا غصہ نہیں آتا تھا کہ خود پر قالونہ پاسکیں۔ آپ ﷺ کا ہوشیار اور چوکنار ہنا چار چیزوں میں تھا۔

. • ایک انجیمی بات کو اختیار کرنا تاکه لوگ بھی اس انچی بات میں شریک ہوں اور اس پرعمل کریں۔

- دوسرے بری بات کوچھوڑ نا تاکہ لوگ بھی اس کوچھوڑ دیں۔
  - تسرے أتت كى بھلائى كے كامول ميں سوچنا۔
- @ چوشے اُمت كيك ان بالول كا اہتمام كرناجس سے ان كى ونيا اور آخرت كافائدہ

#### وصل 🕑

# آپ ﷺ کے حلیہ شریفہ کے بیان میں جو مختلف صحابہ سے مختلف احادیث میں منقول ہیں

ان حضرات سے اس طرح شائل وار د ہوئے ہیں۔ حضرت انس ﷺ، حضرت الوهريره هي الله تعالى عنها، عن عازب رفي الله تعالى عنها، حضرت الوجيف عظيم حضرت جابرين سمره رين الله عضرت أمّ معيد رضي الله تعالى عنها، حضرت ابن عباس رفي الله حضرت معرض وفي بن معقب وفيه حضرت الوالطفيل رفظته حفرت عداء بن خالد رفظته حفرت خريم بن فاتك حضرت حكيم بن حزام ﷺ ہم بھی ثواب حاصل کرنے کی غرض ہے مختصر سااس میں ذکر کرتے ہیں۔ ان سب حضرات سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کارنگ مبارک چمکتا ہوا تھا آپ کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور ان کی دونوں پتلیاں انتہائی سیاہ تھی۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ آپ کی پلکیں دراز (لمبی)تھیں۔ دونوں ابرووں کے درممان کیجھ فاصله تفا ابروخم دارتقی ناک مبارک بلندی ماکل تقی دندان (دانت) مبارک میں پچھ فاصله تفاچېره مبارک گول تفاجيسے چاند کا نکڑا۔ ريش مبارک گفن تھي که سينه مبارک كوبهمرديق تقى شكم (پيپ) اورسينه برابر خفا (يعني پيپ بڑھا ہوانہ تھا) سينہ چوٹرا تھا اور دونول شانے کلال (بڑے) تصاستخوال (بڈیاں) ہماری تھیں۔

تذكرة الحبيب عظيم دونوں کلائیّاں اور ہازو اور ینیچے کابدن (ینڈلی وغیرہ) بھرے ہوئے تنھے۔ دونول کف دست (ہتھیلیاں) اور قدم کشادہ تھے۔سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک باریک کیبرتقی<u>۔</u> قد مبارک درمیانه تھانه توبہت زیادہ دراز (لمها) اور نه بہت چھوٹا که اعضا ا کی دوسرے میں دھنے ہوئے ہوں۔ رفتار میں کوئی آپ ﷺ کے ساتھ نہ جل سکتا تها ایعنی رفتار میں ایک طرح کی تیزی تھی مگریے تکلف) آپ ﷺ کا قد کچھ لمبائی کی حانب مائل تصاریعنی لمیے تو نہ تھے مگر دیکھنے میں اونیچے قد وا کے لگتے تھے۔بال پچھیل

دار نھے۔ جب بینتے تودانت مبارک ظاہر ہوتے جیسے برق (بجل) کی روثنی نمودار (ظاہر) ہوتی ہے اور جیسے بارش کے اولے ہوتے ہیں۔ جب آپ ﷺ کلام فرماتے توسامنے کے دانتوں کے در میان سے ایک نور سانکاتا معلوم ہوتا تھا۔ گردن بہت خوبصورت تھی۔ چېرہ مبارک ندیھولا ہوا تھا اور نہ بالکل گول نصا۔ (بلکہ گولائی کی طرف مائل تصا) بدن گھٹا ہوا (مضبوط توی) تضا۔ گوشت ملکا تھا۔ (اس سے مرادیہ ہے کہ آپ ﷺ کاجسم مبارک گوشت سے بھرا ہوا تھا اتناکم نہیں تھا کہ لاغرہوں اور نہ اتنازیادہ تھا کہ گوشت زیادہ ہونے کی وجہ سے ن<u>نگ</u>ے گئے جو بہت ہی خراب اور بھدا معلوم ہوتا ہے) دوسری روایتوں میں ہے کہ آتھوں میں سفیدی کے ساتھ سرخی تھی۔ جوڑ بند کلال (بڑے) تھے۔ جب زمین پریاؤں رکھتے تو بورار کھتے تھے۔ تلوے میں زیادہ گڑھانہ تھا۔ ترفدی نے اینے شاکل میں حضرت انس فی ہے روایت کیا ہے کہ جارے

حبیب علیہ کے دونوں کف دست (ہمتیلیاں) اور دونوں قدم گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ سرمبارک کلال (بڑا) تھا جوڑ کی بڑیال بڑی تھیں۔نہ توبہت لمبے قد تھے

اورنہ چھوٹے قدتھ کہ بدن کاگوشت ایک دوسرے میں دصنیا ہوا ہو۔ آپ ﷺ کے چېرهٔ مبارک میں ایک طرح کی گولائی تقی۔ رنگ گورا تھا اس میں سرخی چیکی تھی سیاہ ت صیر تھیں۔ بلکیں لمی تھیں۔ شانے کی بدیاں اور شانے بڑے بڑے تھے۔ بدن

مبارک پربال نہ سے (یعنی سارے بدن پربال نہ سے البتہ سینہ سے ناف تک بالوں
کی باریک دھاری تھی جب کی (بہلوی) طرف دیکھنا چاہتے تو پوری طرح گھوم کر
دیکھتے۔ آپ کے دولوں شالوں کے درمیان مبرنیوت تھی ادر آپ شے ناتم انبیتین ہے۔
حضرت جابر بن سمرہ دیکھ کی روایت میں ہے کہ آپ کا دہمن (منہ) مبارک
(اعتدال کے ساتھ) فراح (پوڑا) تھا۔ ابریوں کا گوشت باکا تھا(یعنی زیادہ گوشت تہیں
تھا) آگھوں میں سمرہ فرورے جب آپ شکی طرف نظر کروتو یوں لگنا کہ آپ شکی
کی آٹھوں میں سمرمہ لگا ہوا ہے حالانکہ سمرمہ لگا ہوا نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابواطفیل
لی تھی سے مراہ کے ہوئے درمیانہ قد سے۔
لی تھی نے ہوئے درمیانہ قد سے۔
لیش کے کہا ہے: آپ شک گورے لیج (جمینی لئے ہوئے) درمیانہ قد سے۔
سخت انس کے سے روایت ہے کہ آپ شن درمیانہ قامت (قد) خوش اندام
(بدن) گندی رنگ تھے سرکے بال کان کی لو تک لیے ہے۔ آپ شن پر ایک سرخ

(دہاری وار) جوڑا تھا۔

ان کی ترفی میں ہے حضرت الس کھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کھی نہ سے زیادہ گورے سے (جو کہ برالگتاہے) اور نہ سانو لیے سے، اللہ تحالی نے آپ کھی کو چالیس سال کے ختم پر نبی بنایا پھر مکہ میں دس برس متیم رہے، حضرت ابن عباس کھی کے قول پر تیم برس رہے کہ آپ کھی چور کا بھی سال کی عمر سال اور ابن عباس کے قول پر تربیٹے سال کی عمر میں اور ابن عباس کے قول پر تربیٹے سال کی عمر میں اور ابن عباس کے خوابا کہ تربیٹے سال کی زیادہ میں اللہ تعالی نے آپ کو وفات دی اور امام بخاری نے فرمایا کہ تربیٹے سال کی زیادہ روانتیں ہیں۔

(باوجود اتی عمر کے) آپ ﷺ کے سراور ریش (ڈاڑھی) مبارک میں سفید بال بیس بھی نہ تھے۔ علماء محققین نے کہا کہ آپ ﷺ کے سراور ڈاڑھی میں کل سترہ بال سفید تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ ﷺ نے فربایا: میں نے مہر نبوت کو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں کبور آ کے انڈے جیسا سرخ ابھوا ہوا گوشت دیکھا۔ حضرت سائب بن نرید ﷺ سے روایت ہے کہ وہ مسبری کی گھنڈی کے جیسی تھی حضرت عمرو بن اخطب انصاری ﷺ سے روایت ہے کہ چھے بال جمع تھے۔ حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کی کمربر ایک ابھراہوا گوشت کا ککڑا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ مفحی کے مثل تھی اس کے گروا گرو کل تھے چیے سے ہوتے ہیں (روایت میں کچھ تافی نہیں سب اوصاف کا جمع ہونا ممکن ہے)

(روایت یک پید مان میں میں بب اوق میں اوپ کہ بال وال مرخ جوثوا (لیعنی سرخ حضرت براء عظمہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بالوں والا سرخ جوثوا (لیعنی سرخ دورای وار جادی ہیں نے کسی کورسول اللہ عظمہ نے فرمایا: میں نے کسی کورسول اللہ عظمہ نے فرمایا: میں نے کسی کورسول اللہ عظمہ نے فرمایا: میں آفاب (سورج) چل دراج جب آپ عظم ہشتے تھے تو دراواروں پر چیک پڑی تھی ۔ حضرت جا پر عظمہ نے پوچھا کیا کہ رسول اللہ عظم کا چرہ مارک شاف کا جرہ کے ممارک شاف کا کورسول اللہ عظمہ کا جہرہ مارک شاف کا کورسول اللہ علم کا جہرہ مارک شاف کا تعلیم کا کہ درسول اللہ علم کا جہرہ مارک شاف کا حداد کی تھی کہ دو گول نہیں بیو تھی۔ میں یہ کی تھی کہ دو گول نہیں بیو تی ۔)

حضرت اُمّ معبد ﷺ نے کہا آپ ﷺ دور سے سب سے زیادہ جمیل (خوبصورت) اور نزدیک سے سب سے زیادہ جمیل (خوبصورت) اور نزدیک سے سب سے زیادہ شیری (بیٹھے) اور حمین معلوم ہوتے سے حضرت علی ﷺ نے فرمایا: جو شخص آپ ﷺ کو کہنا مرعوب ہوتا تا تھا اور جو شخص ملتار بتا تھا دہ آپ ﷺ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے آپ ﷺ جیدا (صاحب جمال وصاحب کمال) نہ آپ ﷺ سے بہلے کی کودیکھا اور نہ آپ ﷺ کے بعد کری کودیکھا۔

وصل 🕝

آپ ایک خوشبو کے بیان میں

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں: میں نے کسی عنبر ، کسی مشک اور کسی (خوشیودار) چیز

کورسول اللہ اللہ اللہ کا مبک سے زیادہ خوشبود ار نہیں دیکھا۔ آپ گاکی سے مصافحہ فرات تو سارا دن اس کو مصافحہ کی خشبو آئی رہتی۔ بھی کمی بچ کے سر پر ہاتھ بھیرتے تو دہ خوشبو کی وجہ سے دوسرے لاکوں میں پچپانا جاتا۔ آپ گا ایک بار حضرت انس کا کہ بینہ کے گھر میں سوتے ہوئے تھے۔ آپ گا کو بینہ آیا تو حضرت انس کا کی والدہ نے آپ گا کی سینہ کو بین کی کیا۔ رسول اللہ گا نے ان سے جمح کرنے کی والدہ نے آپ گا کی جہ اس کو اپنی خوشبو میں ملائیں گئے۔ یہ بینیہ اعلیٰ درجہ کی خوشبو میں ملائیں

حضرت جابر رہائی ہے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کا کسی راتے ہے گررتے اور کوئی شخص آپ کی نالٹی میں جاتا تووہ خوشبوت پہچان لیہا کہ آپ کا اس رست تشریف کے گئے ہیں۔ اسحاق بن را ہویہ کے کہا کہ حضور کا کی خوشبو لگائے ہوئے (خود آپ کے بدن مبارک سے آتی) تھی حضرت جابر کا لیا ہے روایت ہے کہ جھے کو (ایک بار)رسول اللہ کے نے اپنے چھے سواری پر پھایا میں سے مواری کہا تھی رہی تھی۔
سے مہر نبوت کو اپنے منہ میں لے لیا تو اس میں ہے مشک کی مہک اٹھ رہی تھی۔

جب آپ ﷺ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے تو زیمن بیٹ جاتی اور آپ کے اول (پیشاب) دیراز (فضلہ) کو نگل جاتی تنی اور اس جگہ سے نہایت پاکیزہ خوشیو آئی تنی۔ای لئے علاء آپ کے بول دیراز کو پاک بہتے ہیں۔

مالک بن سنان ﷺ نے احد کے دن آپ ﷺ کا خون چوس کر پی لیا۔ آپ ﷺ کا خوان چوس کر پی لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو بھی ووزخ میں تبییں جائیں گے۔
عبد اللہ بن زبیر ﷺ نے آپ ﷺ کا جو خون چھنے لگانے سے فکا تھا پی لیا تھا۔
برکت ﷺ کی خادمہ آتم ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہانے آپ کا بول پی لیا
تھا۔ ان کو این امعلوم ہوا جیدائے برس نفیس پانی پیا ہے۔

آپ ﷺ (قدرتی) مختون (ختند کے ہوئے)، آون نال (لینی ناف) کی ہوئی اور

تذكرة الحبيب على المستاحة

سرمد کے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت آمند کہتی ہیں: میں سنے آپ کی کو پاک صاف پیدا کیا کوئی آلودگی آپ کو گئی ہوئی نہ تھی۔

آپ کی پاک صاف پیدا کیا کوئی آلودگی آپ کولگی ہوئی نہ گئی۔ آپ کی ایبا سوئے ہوتے تھے خرائے بھی لینے لگے تھے مگر بغیروضو کئے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے (یعنی سونے ہے آپ کا وضو نہیں ٹوٹنا تھا)(اس کی وجہ یہ تھی کہ) آپ کی سونے میں حدث(یعنی وضو ٹوٹنے) سے محفوظ تھے۔

وصل 🕲

آب ﷺ کی قوت بصروبصیرت کے بیان میں

وہب بن نبہ کہتے ہیں: یس نے اکستر کنا ہیں بڑی ہیں جھے سب میں بہ مضون ملا کہ تیفیہ سب میں بہ مضون ملا کہ تیفیہ سب سے افضل تھے۔

آپ کے ظلمت (اندھیرے) بین اس طرح دیکھتے تھے جس طرح روثنی میں دیکھتے تھے اس طرح روثنی میں دیکھتے تھے اس طرح دیکھتے تھے ہیں طرح ساسنے سے اور اپنے بیٹھی سے بھی ایسا ہی (صاف اور واضح) دیکھتے تھے جس طرح ساسنے سے اور اپنے بیٹھی سے بھی ایسا ہی (صاف اور واضح) دیکھتے تھے جس طرح ساسنے سے رکھانے درواضح) دیکھتے تھے۔ آپ کی ایسان نے نیا تی کا جنازہ عبشہ میں دیکھ لیا تھا اور اس برخی کئی ایسان کو مکمہ معظمہ میں وقت قریش کے ساسنے بیت المقدر کا اقتشہ بیان فرمایا اس وقت اس کو مکمہ معظمہ میں دیکھ لیا تھا (یہ سب معران کی صح ہوا تھا) جب آپ کے ایسان کو مکمہ معظمہ میں دیکھ لیا تھا (یہ سب معران کی صح ہوا تھا) جب آپ کی اس وقت خانہ کو دیکھ لیا تھا۔ آپ کی اس وقت خانہ کجہ کو دیکھ لیا تھا۔ آپ کی اس وقت خانہ کجہ کو دیکھ لیا تھا۔ آپ کی اس وقت خانہ کجہ کو دیکھ لیا تھا۔ آپ کی اس وقت خانہ کجہ کو دیکھ لیا تھا۔ آپ کی اس وقت خانہ کجہ کو دیکھ لیا تھا۔ آپ کی اس وقت خانہ کجہ کو دیکھ لیا تھا۔ آپ کی اس وقت خانہ کجہ کو دیکھ لیا تھا۔ آپ کی اس وقت خانہ کجہ کو دیکھ لیا تھا۔ آپ کی اس وقت خانہ کجہ کو دیکھ لیا تھا۔ آپ کی اس وقت خانہ کہ کو دیکھ لیا تھا۔ آپ کی اس وقت خانہ کجہ کو دیکھ لیا تھا۔ آپ کی اس وقت خانہ کجہ کو دیکھ لیا تھا۔ آپ کی اس وقت خانہ کی اس وقت خانہ کے دیکھی لیا تھا۔ آپ کی اس وقت خانہ کو دیکھی لیا تھا۔ آپ کی اس وقت خانہ کو دیکھی لیا تھا۔ آپ کی اس وقت خانہ کو دیکھی لیا تھا۔

وصل 🕥

آپ ایک کے بدن کی قوت کے بیان میں

(آپ ﷺ کی توت کی یہ کیفیت تھی کہ آپ ﷺ ) نے رکانہ کوجو اپنے زمانہ میں

بہت طاقتور (مشہور) سے کشتی میں گراویا۔ ہوا ایوں کہ آپ کے رکانہ کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے اسلام اللہ نے کی شرط لگائی کہ آپ کا ان کوشتی میں گرا دیا۔ آپ نے اسلام کے دیں۔ چنانچہ کشتی ہوں گرادیا تھا۔ وہ دوسری تیسری بار نمانہ سے بہلے بھی ابور کانہ (رکانہ کے باپ) کوشتی میں گرادیا تھا۔ وہ دوسری تیسری بار میں کہ بھیاڈدیا۔

آپ کے لیے دی گئی ہو۔

(آپ کی کی تیزر فاری کا یہ حال تھا کہ زمین آپ کی کے لئے لیٹ دی گئی ہو۔

(آپ کی تیزر فاری کا یہ حال تھا کہ) حضرت ابوہریہ کے فارے ہیں: ہم بڑی

کوشش کرتے تھے کہ (آپ کی کے ساتھ چل سکیں) اور آپ گئی تیز چلئے کا کوئی

اہتمام بھی نہ فرماتے تھے (چر بھی) ہم تھک جاتے تھے (کین آپ کی کے ساتھ چل

ہمیں سکتے تھے) آپ کی کا بنیا تہم ہوتا تھا اور جب (گوشہ کی) کی چیز کو دیکھتے تھے تو

پوری اس طرف مؤرکر دیکھتے (ہنٹی کی اکھیوں سے نہ دیکھتے)۔

### وصل 🖉

## آب المستنظيكي بعض خصوصيتول كيبيان ميس

آپ اُل کو جائ کلمات عطاکے گئے (جس کے الفاظ کم اور معانی زیادہ ہوتے
ہیں) آپ اُل کے لئے آلئہ طہارت
ہیں) آپ اُل کی ہے۔ لیعنی نماز مسجد کے علاوہ بھی تمام زمین میں جہاں بھی پڑی جائے جائز
ہنائی گئ ہے۔ لیعنی نماز مسجد کے علاوہ بھی تمام زمین میں جہاں بھی پڑی جائے جائز
ہے۔ آپ تمام زمین کی مٹی ہے جب کہ وہ پاک ہوتیم کرنا جائز ہے۔ آپ اُل کا منافسات کا کھانا طلال نہ
ہے مال فلیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ (بہلی امتوں کے لئے مال فلیمت کا کھانا طلال نہ
مختا) آپ کے لئے شفاعت کمری کو خاص کیا گیا ہے۔ آپ کے کومقام محمود خاص طور سے عطاکیا گیا ہے۔ آپ کی جسے گئے۔

### وصل 🕜

### آپ ایک کفتگوکرنے، کھانا کھانے، سونے، بیٹھنے اور اٹھنے کے طریقے کے بیان میں

(گفتگوکی صفات یہ بین کہ) آپ کی عرب کی ساری زبانیں جائے تھے میں ہتنا ہوں کہ بلکہ تمام زبانیں ہے۔ یہ بین کہ ہوں کہ بلکہ تمام زبانیں یہ بعض کا قول ہے) آتم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں:
آپ کی شرین (میٹی) اور صاف سخری گفتگو فرایا کرتے تھے۔ نہ بہت تک کم ہولئے ہوں) آپ کی گفتگو الی ہوتی تھی ہیں موتی کے دانے پرو د کے گئے ہوں۔

ہوں) آپ کی گفتگو الی ہوتی تھی چیے موتی کے دانے پرو د کے گئے ہوں۔
آپ کی گفتگو الی ہوتی تھی جیسے کہ سے کھاتے ہوئے ہمارا لگا کر جمیں بیٹھتے تھے اور نہیں بیٹھتے تھے اور در کھیے گداو غیری ہیں کہ نہ اپنی تھے۔ آپ کی گھانے اور نہیں بیٹھتے تھے جیسے کھڑے ہوں ہوئے کہ ایک بیٹھتے تھے جیسے کھڑے ہوں ہوئے کہ کو گئے ہوں ہوئے کی میں میارا لگا کر جمیل بیٹھتے تھے جیسے کھڑے ہوں ہوئے کوئی تیار ہو کر بیٹھتا ہے لیعنی اکٹروں بیٹھتے تھے اور فرمایا کرتے کہ میں غلام کی طرح بیٹھتا ہوں اور آپ کا سونا داہئی کہ میں غلام کی طرح ہیٹھتا ہوں اور آپ کا سونا داہئی کروٹ پر جوتا تھا کہ قلت منام (کم سونے) میں معین (مدو گار) ہو۔

#### وصل ۞

آپ ﷺ کی بعض صفات جیسے اخلاق حسنہ، شجاعت (بہادری) سخاوت، ہیبت، عزت وشان، تواضع و انکساری اور ایثار اور ہمدردی کے بیان میں حضرت انس ﷺ فرتیں مردوں کی طاقت دیا گئی تھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کو بہتری میں چالیس مردول کی طاقت دی گئی تھی۔ حضور ﷺ نے نقل کیا گیا ہے کہ جھ کو لوگول پر چار چیزول میں فضیلت دی گئے۔ تناوت، شجاعت، قوت مردی اور مقائل برغاب یانا۔

آب علی اور نبوت کے بعد بھی صاحب وجاہت (عرت وشان والے) تھے۔ وجاہت (عرت وشان والے) تھے۔

آب مین الله عنها سروایت به دخورت قیله رضی الله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے جب آپ کو دیکھا توہیت کے مارے کانینے لگیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے مسكين عورت! اپنے دل كوسنجال – (يعنى ڈرمت) حضرت ابن مسعود ﷺ، سے روایت ہے کہ جب آپ ﷺ کے سامنے عقبہ بن عمرو کھڑے ہوئے توخوف ہے كانينے لكے -آب على في ايا: اطمينان سے ربويس كوئى جابر بادشاہ نہيں بول ــ آپ ﷺ کی عزت و شان عطائے ملک: آپ ﷺ کوزین کے تمام خزانے اور تمام شہروں کی جابیاں (عالم کشف میں)عطا کی گئی تھیں ادر آپ ﷺ کی حیات مین مجاز، بمن اور تمام جزیرة عرب کے جزیرے، شام کے آس پاس کاعلاقد اور عراق فتح ہوگئے تھے۔ آپ کے حضور میں خس (مال غنیمت کا پانچواں حصہ) اور صدقات اورعشر (زمین کی پیدادار کا دسوال حصه) حاضر کئے جاتے تھے اور بادشاہوں کی طرف سے ہدایا بھی پیش ہوتے تھے۔ان سب کو آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے کامول میں خرج فرمایا اورمسلمانوں کوغنی کر دیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: مجھ کو اس بات سے خوشی آئیں ہوئی کہ میرے لئے احدیہاڑ سونا بن جائے اور اس میں سے رات کو ایک دینار بھی میرے پاس رہے سوائے اس وینار کے جس کوکسی واجب مطالبہ کے لئے اپنے پاس رکھوں۔ یہ آپﷺ کی کمال سٹاوت، جود وعطا ہے۔ چنانچہ (ای کمال سخاوت کی وجہ سے آپ ﷺ مقروض رہتے شے حتیٰ کہ) آپ ﷺ نے جس وقت وفات فرمائی ہے تو آپ ﷺ کی زرہ اٹل وعیال کے اخراجات میں رئین رکھی ہوئی تھی۔

ے اس اب نے ذاتی خرج پر اپوشاک (ایاس) اور مسکن (گم) میں صرف ضوورت میں آپ اینے ذاتی خرج پر اپوشاک (ایاس) اور مسکن (گم) میں صرف ضوورت میں اکتفا فرباتے تھے۔ اگر اوقات آپ گئی کبل، موٹا کھیں اور موثی چادر پہنتے تھے۔ (بعض اوقات) اپنے اصحاب کو ویباح کی قبائیں جس میں سونے کے تاریخ ہوئے ویک حضرت عائشہ مرضی اللہ عنہا فرباتی ہیں کہ آپ گئی کا علق (اخلاق) قرآن تھا اس کی خوثی میں آپ ناخوش ہوئے (لیعنی کی حثوث میں آپ ناخوش ہوئے (لیعنی قرآن سے جو بات اللہ تعالی کے خوش یا ناخوش ہوئے کی معلوم ہوتی آپ کی خوثی اور ناخوش ہوئے کی معلوم ہوتی آپ کی خوثی اور ناخوش ہوئے کی معلوم ہوتی آپ کی تحریف میں) یہ ناخوش بھی ایک ناخوش ہوئے کی اصل فطرت کی چیزوں میں نے فربایا: آپ علی تعریف میں) یہ فربایا: آپ علی تعلیم والے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو اصل فطرت کی چیزوں میں سے فربایا: آپ علی تعلیم والے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو اصل فطرت کی چیزوں میں سے

اعلی اعلاق، سجیرہ طبیعت اور معتدل مزاج عطا فرمایا تھا۔ حضرت آمند بنت وہب کہتی ہیں: آپ ﷺ جس وقت پیدا ہوئے تو آپ ﷺ کے دونوں ہاتھ زمین کی طرف کھلے ہوئے تھے اور سرآسان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔

### وصل 🕦 آپﷺ کی عصمت کے بیان میں

یفیبر ﷺ نے فرمایا: جب جھ کو ہوش آیا (یعنی جب میں بھی دار ہوا) تو جھے بنول اور شعر کہنے سے نفرت تھی اور کھی کسی جاہیت کی (غیر مشروع) بات کا جھے خیال تک نہ آیا۔ صرف دو مرتبہ الیا ہوالیکن اس سے اللہ تعالی نے میری تفاظمت فرمائی پھر

دوباره به خیال بھی بھی نہ آیا۔

#### وصل 🕕

آپ ﷺ لوگوں کے تکلیف پہنچانے پر سب سے زیادہ مبر کرنے اور سب سے زیادہ برداشت کرنے والے تھے۔ برائی کرنے والے سے درگزر فرماتے تھے اور جو شخص آپ ﷺ سے بدسلوکی کرتا تھا آپ ﷺ اس سے بھی اچھاسلوک کرتے تھے۔ جو شخص آپ ﷺ کو نہ دیتا آپ ﷺ اس کو بھی دیتے، جو شخص آپ ﷺ پر ظلم کرتا آپ ﷺ اس سے درگزر فرماتے۔

اگر کوئی کام دو طریقوں سے کیا جاسکتا ان دونوں طریقوں میں جو آسان طریقہ ہوتا اس کو اختیار فرماتے جب کہ دہ گناہ کا کام نہ ہو اور اس میں اپنے اتباع کرنے والوں کے لئے آسانی ہے۔ نیز تجربہ ہے کہ آسانی پیند طبیعت دوسروں کے لئے بھی آسانی اختیار کرتی ہے)

رسول الله ﷺ نے اپی ذات کے لئے بھی انتقام نہیں لیاحتی کہ سیرت این ہشام میں ہیں ہے کہ حضرت معدد ہے۔ بین ابی وقاص کے بعائی عتبہ بن ابی وقاص نے احد کے میں ہے کہ حضرت معدد ہے۔ بین ابی وقاص کے بعائی عتبہ بن ابی وقاص نے احد کے دائیں جانب کے بنچے کے چار دائیت ٹوٹ کے اور آپ ﷺ کا چہرہ مبارک زخی ہوگیا۔ لوگوں نے عرض کیا: آپ الن کے لئے بدوعا بنجے۔ آپ ﷺ نے فرایا: اے میرے اللہ امیری قوم کوہدایت دیجے کہ دوہ نہیں جانے۔ آپ ﷺ نے فرایا: اے میرے اللہ امیری قوم کوہدایت دیجے کہ دوہ نہیں جانب ہے۔ آپ ﷺ نے بھی کی چیز کو رایعی آدی یا جانور کو ارازہ کی عورت کو مارانہ کی خادم کو مارا۔

حضرت جابر ﷺ سے روایت ہے کہ آپ نے بھی کسی چیز کے مانکے جانے پر الکار نہیں کیا عربی زبان میں کسی شاعر نے خوب کہاہے جس کاتر جمدیہ ہے " آپ ﷺ

کی زبان بر بھی کسی بریشان حال کے لئے لا نہیں) کا لفظ نہیں آیا اگر آبا تو صرف تشہد ميں لا كہتے وقت آيا۔" آپ درماندوں كابار اٹھا ليتے تھے اور نادار آدى كومال وستے يا دلواديتے اور مهمان كى مهمانى كرتے اور حق بات ميں آب اس كى اعانت فرماتے تھے۔ امام ترمذی نے روایت کیا کہ آپ ﷺ کے پاس ایک مرتبہ نوے ہزار درہم آئے اور بوریے بررکھ دیئے گئے۔ آپ ﷺ نے سی سائل سے عذر (دینے سے منع ) نہیں کیا یہاں تک کہ سب ختم کر کے فارغ ہوگئے بھرآپ کے پاس ایک شخص آیا اور پچھ مانگا۔ آب نے فرایا کہ میرے یاس کھ باتی نہیں رہا (جو تجھ کودے سکوں) لیکن تومیرے نام سے (ضرورت کی چیز) خرید لے جب ہمارے پاس کچھ آئے گاہم اوا کروس گے۔ حضرت عمرﷺ نے عرض کیا کہ جو چیز آپ نہیں کرسکتے آپ کو اس کے کرنے کا تھم نہیں فرمایا ہے (پھر آپ اتن تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں) پنجبر ﷺ کو حضرت عرض کی یہ بات پیند نہیں آئی پھر انصار میں ہے ایک شخص نے عرض کیا: یارسول الله خوب خرچ کیجئے اور عرش کے مالک (لیعنی سجانہ و تعالیٰ) سے کمی کا خوف نہ کیجئے۔ آب الله تعبم فرمایا، اور آب الله ك جره يربشاشت نمايال مولى-آب آف والے دن کے لئے کوئی چزاٹھا کرنہ رکھتے تھے۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ ر سول الله ﷺ خیرے کام میں خوب بارش برسانے والی ہواہے بھی زیادہ تنی تھے۔

#### وصل 👚

# آپ السلام کے بعض اخلاق جیلہ وطرز معاشرت

### کے بیان میں

حضرت این عمر ﷺ سے روایت ہے کہ یس نے رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع (بہاور) دیکھا اور نہ کوئی مضبوط دیکھا اور نہ فیاض دیکھا اور نہ (دوسرے اخلاق کے اعتبارے) پسندیدہ دکھیا۔ ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ بھٹنا کی آؤٹس پناہ لیتے تھے اور بہت بہادروہ شخص مجھاجاتا تضاجوا میدان جنگ میں) آپ بھٹنا کے قریب اس وقت ہوتا جب آپ بھٹنا ڈشمن کے قریب ہوتے کیونکہ اس کو بھی ڈشمن کے قریب رہنا میں تاخیا۔

مضرت الوسعيد خدرى الله سے روايت ہے كہ آپ الله شرم وحيا ميں الل كنوارى لاكى سے بھی نرام وحيا ميں الله كنوارى لاكى سے بھی زيادہ تھے جو پردہ ش ہوتی ہے۔ آپ الله عنها منزم اندام (بدن) تھے۔ كی شخص كونا گوار بات نہ فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روايت ہے كہ نہ آپ الله عاداً سخت تھے نہ جان اوچ كر سخت كو بنتے تھے۔ نہ بازاروں ميں خلاف وقار باتيں كرنے والے تھے۔ براكى كا بدله براكى سے نہ ديتے تھے۔ بكہ مواف فرماد سے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمروت روایت ہے کہ انتہائی حیاء کی وجہ ہے آپ کی نگاہ کی اختمال حیاء کی وجہ ہے آپ کی نگاہ کی شخص کے چہرہ پر تہیں شہرتی تھی (بینی آتھوں میں آتھیں تہیں والتے تھے) اگر کی نامناسب چیز کا کی ضرورت کی وجہ ہے ذکر کرنائی فیٹا تو اشارے میں بیان فرماتے۔ مصارت علی ہے، اس کے اور طبیعت کے زم تھے۔ آپ کی لوگوں میں تبل جول میں بہت تی کر کم تھے۔ جو شخص آپ کی کی وعوت کرتا آپ کی اس کی دعوت قبول فرماتے۔ اگر چہ وہ راجہ یہ دعوت کا کھانا) گائے یا بکری کا پایاتی کیوں نہ ہوتا اور ہدیا بدی اور خریب تی کیوں نہ ہوتا۔ مدینہ کے آخری کنارے پر بھی کوئی مریش رہتا آپ اس کی عیادت فرماتے اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے اور رہتا آپ اس کی عیادت فرماتے اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے اور رہتا آپ اس کی عیادت فرماتے اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے اور رہتا ہے۔ اس کی عیادت فرماتے اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے اور رہتا ہے۔ اس کی عیادت فرماتے اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے اور متاب میں پائی فرماتے۔

وجہ ہے ووسروں کے لئے جگہ نگل ہوجائے۔جوآپ ﷺ کیپاس آتا اس کاخیال فراتے اور اس کی خاطر کرتے اور بعض اوقات اپنا کپڑا (اس کے بیٹھنے کے لئے) بیچھا دیتے اور گدائلیہ خود چھوٹر کر اس کو دیتے۔ کسی شخص کی بات ﷺ ہے نہ کائے ۔اگروی نازل ہونے یا وعظ وخطبہ کاوقت نہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ تبہم فرمانے والے اور خوش مزاج ہوتے، کیونکہ ان حالتوں میں آپ کو ایک جوش ہوتا تھا جس میں تبہم،

خوش مزاج ہوتے، (لیونکہ ان حالتوں میں آپ تو ایک جوئی ہوتا تھا جس ہیں ، م، خوش مزاج کا بین ہوتا تھا جس ہیں ، م، خوش مزاجی ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ جیسا کہ خوش مزاجی ظاہر نہیں ہوتی تھا۔
جیشی باد شاہ کاو فدر آیا تھا۔
آپ بیلی آپ الگیلی کی قبری زمین شق ہوگی اور آپ باہر تشریف لائمیں گے۔ سب پہلے آپ الگیلی کی قبری زمین شق ہوگی اور آپ باہر تشریف لائمیں گے۔ سب پہلے آپ بی کی شفاعت قبول ہوگی۔
آپ بیلی آپ بی کی شفاعت قبول ہوگی۔

پہلے آپ التا کی تبری زمین تق ہوگی اور آپ باہر تشریف لائیں گے۔ سب ہے پہلے آپ بھی گا۔ سب سے پہلے آپ بی کی شفاعت قبول ہوگ۔

آپ بھی بی شفاعت فرہا میں گے اور سب سے پہلے آپ بی کی شفاعت قبول ہوگ۔

آپ بھی این انتہائی تواقع سے دراز گوش پر بھی سوار ہوتے تھے۔ بھی اپنے بھی بھی کسی کو بشا لیتے تھے۔ غریبوں کی عیادت فرماتے اور محتاجوں کے پاس بیشا کرتے تھے۔ اپنے گہڑے میں (خوو) جوں دکھے لیتے تھے کی خادم کے دیکھنے کے لئے رک نہ رہتے، دیکھنا اس خیال سے تھا کہ کسی اور کی نہ چڑھ گئی ہو) اپنی بحری کا دودھ خود تکال رہتے اپنے اور اپنے کہڑے میں خود کو الی کا کام کرلیا کرتے تھے۔ گھریس جھاڑ دبھی دے لیا کرتے اپنا اور اپنے گھروالوں کا کام کرلیا کرتے تھے۔ گھریس جھاڑ دبھی دے لیا کرتے اور فدر مت گار کے ساتھ آٹا گندھوا لیتے۔ اپنا سودا بازار کے ساتھ آٹا گندھوا لیتے۔ اپنا سودا بازار سے خود کے آتے۔

تود کے آتے۔

آپ النظیمی سب سے زیادہ احسان کرنے والے عدل کرنے والے، عفیف پاکدا من اور کچ بولنے والے تھے، حتی کہ ابوجہل بن بیشام باوجود اس سے کہ آپ ﷺ کا کال ڈمن تضاگر اضل بن شریق نے بدر کے دن جب اس سے پوچھا: اے ابواٹکلم! بیہاں تومیرے اور تیرے سوا اور کوئی موجود نہیں جوہ ماری بات کو س لے گا۔ توجھے یہ بناکہ محمد ﷺ سے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ الدِ جہل نے کہا: واللہ محمدﷺ سے ہیں اور محمدﷺ نے بھی جموعت نہیں بولا۔

#### وصل 倒

حضرت خارجہ بن زید ﷺ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ اپنی مجلس میں سب سے
زیادہ باوقار ہوتے تھے۔ حضرت الوسعید ﷺ سے روایت ہے کہ جب مجلس میں ہیں ہیں ہے
تودونوں پاؤں کھڑے کرکے ملاکر ان کے گرو ہا تھوں سے حلقہ بناکر پیٹھتے۔ اس طرح
آپ ﷺ جارزانو بھی بیٹے (اس کو احتباء کہتے ہیں، بیہ تواشع اور سادگ کا طریقہ ہے)
حضرت جابرین سمرہ ﷺ میں اور احتباء کہ آپ ﷺ جارزانو بھی بیٹے ہیں اور
بعض اوقات اکروں بعلی میں ہاتھ دے کر بیٹھے ہیں۔ جب آپ النظیم چلتے تو
طمانینت کے ساتھ چلتے۔ آپ النظیم کی چال سے معلوم ہوجاتا تھا کہ نہ آپ ﷺ
کے دل میں تگی ہے (کہ گھرائے ہوئے چل رہے ہیں)اور نہ طبیعت میں ستی ہے کہ
یاوں نہ اضابو۔ غرض نہ بہت تیز چلتے تھے اور نہ بہت آہت چلتے تھے۔

حضرت جابر رہے ہیں عبداللہ سے روایت ہے۔ کہ آپ گی کے کلمات میں نہایت وضاحت ہو گئی کے کلمات میں نہایت وضاحت ہو گئی کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاسے روایت ہے کہ اس طرح کلام فرماتے کہ اگر کوئی گئے والاگناچاہتا توکن سکا تفا۔

آپ اُلَیکنیکا خوشبوکی چیز اور خوشبوکو بہت پیند فرماتے اور کثرت سے اس کا استعال فرماتے اور دوسرول کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں چھو کلتے نہیں جے۔

انگلیوں اور ہڈلیوں کے جوڑوں کے صاف رکھنے کو پیند فرماتے۔(کیونکہ ان جگہوں پرمیل جمع ہوجا تا ہے)

حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے که رسول الله على في نين

دن مسلسل پیٹ بھر کرروئی نہیں کھائی برہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنها سے روابیتہ ہے کہ آپ کا بسترایک ثان تھا۔ اور بھی بھی آپ ﷺ چار پائی پر آرام فرماتے۔ جو مجبور کے بان(ری) سے بنی ہوتی۔ حتی کہ آپ ﷺ کے پہلومبارک پر اس کا نشان پڑھاتا۔

پراڻ ۽ ساڻ پر جو وصل (ج

آپ ﷺ کے زندگی گزارنے میں نگی کے طریقے کو اختیار

كرنے كے بيان ميں

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روابیت ہے کہ نبی کا کاشکم (پیٹ) بھی پیٹ بھرائی غذا سے پر نہیں ہوا۔ آپ نے بھی کی ہے اس بات کا جگوہ بھی نہیں رہایا۔ فاقہ کی حالت آپ اللہ بھو کے حالات اور بھوکے بہتے اور رات بھر بھوک ہے کروٹیں بدل کر گزار دیتے۔ اگر آپ اللیک چاہتے تو پنے رب سے تمام روئے زمین کے خزانے اس کی پیداوار اس کی زندگی کی آسائی کا مامان ما کا لیے لیکن آپ بھی دنیا ہے کیا گئی اور ایش کا خزانے میرے دلوالعزم پیٹے برجا کیوں نے اس سے زیادہ سخت حالت پر صبر کیا۔ اور این اس حالت بر صبر کیا۔ اور این اس حالت بی ونیا ہے کیا گئی۔

وصل 🕲

آپ ﷺ کاللہ تعالی ہے ڈرنے اور مجاہدہ کرنے کے بیان میں

آپ الله تعالى بهت ورت تقديبال تك كد آپ الله فرايا:

کاش میں ورخت ہوتا جوکات ویاجا تا۔ (سی بات یہ ہے کہ یہ قول آپ فی کائیس ہے بلکہ ابدور حضہ کا حالی کائیس ہے بلکہ ابدور حضہ کا ہے لیک وہ در میں مدیث میں ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالی ہے ور رفعل نماز پڑھتے تھے کہ قدم مبارک پرورم کا تابات آپ کی اس صالت پررم کھا کر اللہ تعالی نے فرمایا ظاہ المنے لیخی ہم نے آپ پر قرآن مجید اس کے نازل ٹیس فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑجا ہیں۔ آپ فی نماز پڑھتے آپ بھی کے سینے سے افم کی وجہ سے) ہنڈیا کے کینے کی طرح آواز آئی۔ آپ فی اسلسل ممکنین رہتے تھے۔ کی وقت بھی آپ فی کو جین نہیں آتا تھا (یہ کیفیت آخرت کی فکر کی وجہ سے تی۔ کی وقت بھی آپ فی کو جین نہیں آتا تھا (یہ کیفیت آخرت کی فکر کی وجہ سے تی۔)

دن بھریں سریا سوم تبدا ستعفار فراتے تھے میں کہتا ہوں کہ یہ استعفار اُنست کو استعفار اُنست کو استعفار اُنست کے لئے معفرت طلب کرنا مقصود تھا۔ یا یہ استعفار اس وجہ سے تھا کہ آپ بھان اُن کے قریب ہونے اور اللہ تعالیٰ کی پیچان کے دریا میں وجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی پیچان کے دریا میں وجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی پیچان کو جہ دریا میں وجہ بی تھے۔ کیونکہ یہ قرب و پیچان کی تجلیات جس پر ہوتی ہیں وہ اس کی استعداد کے بقد رہدتی ہیں اکہ جتنی تجلیات کو وہ برواشت کر سکتا ہے پیپلے اس کے بغدر پھر استعداد کے بڑھئے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں) آپ بھی اس کے برواشت کر سکتا ہے بیپلے اس کے برواشت کر سکتا ہو اور اس برواستی رہتی تھی۔ اس لئے جب نئی تجل ہوں اور اس پر انستان اللہ تعالیٰ آپ انسام ہے میں اس ادائق نہیں ہوں) کیا تم نے نہیں سنا کہ نیک نوگوں کی حسنات کا اضام ہے میں اس ادائق نہیں ہوں) کیا تم نے نہیں سنا کہ نیک نوگوں کی حسنات کا اضام ہے میں اس ادائق نہیں ہوں) کیا تم نے نہیں سنا کہ نیک نوگوں کی حسنات کہ نیک نوگوں کے گناہ وہ تے ہیں۔

### وصل 🕦

## آپ ﷺ کے حسن وجمال کے بیان میں

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بی کو تمہارے نی سے زیادہ خوبصورت اور خوش آواز نہیں بھیجا ہے (باوجود البے حسن وجمال کے) عام لوگوں کا آپ کھنٹی پر حضرت اوسف الفیلین کی طرح عاش نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی غیرت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کھنٹی کا حسن وجمال لوگوں پر پوری طرح ظاہر نہیں کیا۔
ای طرح حضرت یوسف الفیلین کاحسن وجمال بھی حضرت یعقوب الفیلین یا زیخا کے علاوہ کی اور پر ظاہر نہیں کیا۔

#### وصل 🕝

آپ سی ترم متواضع اور پاکیزه طبیعت کے بیان میں آپ سی ترم متواضع اور پاکیزه طبیعت کے بیان میں آپ سی ترم متواضع اور در اور نہ تحت بات فرمات اور نہ لانت کی بددعا دیتے تھے۔ قربی جگہ جانے کے لئے درازگوش پر سوار ہوتے تھے اور دورجانے کے لئے او بنی پر سوار ہوتے تھے اور کی مدد چاہئے والے کی بیار پر گھوڑی پر سوار ہوتے تاکہ جلای پنج میں الگ الگ جائے اور کھوڑی پر سوار ہوتے تاکہ جلای پنج میں الگ الگ جائے اور اختیار فرمانے کی حکست ہے ہے کہ معرکہ میں ثابت، قدم رہ ان کمال ہو اس لئے گھوڑے کی ضرورت نہیں تجی بلکہ ایسا جانور اختیار کیا کہ وہ بھائے میں کم ہولیت معمولات میں تواشع کی صورت اختیار فرمائی یعنی دراز گوش کی سواری اور دور کے سفریس جنائش جانور کی ضرورت تھی وہ اون ہے۔

آپ ﷺ کافرادر شمن سب بی ہاس کی دلجوئی کے لئے خندہ پیشانی ہے پیش آتے تھے۔ جائل کی (بدتمیزی کی) بات پر صبر فرماتے تھے۔ اپنے گھریں گھروالوں کے کاموں میں ان کا ساتھ ویتے چادر اوڑھنے میں اس بات کا اہتمام فرماتے کہ اس میں کا موں میں اس بات کا اہتمام فرماتے کہ اس میں سے ہاتھ چائیں ہوتا ہو گا آ آپ کی گئی خندہ پیشانی اور انصاف سب کے لئے عام تھا۔ غصہ آپ کی کو ب قالونہیں کرتا تھا۔ اپ ہم انشدوں سے کوئی بات (خلاف ظاہر) ول میں نہ رکھتے تھے۔ جب آ کھوں کی خیانت کا تو کیا احتمال ہے۔ خیانت کا تو کیا احتمال ہے۔ خیانت کا تو کیا احتمال ہے۔ کیا تھا کہ موں کی مقدوم (محفوظ) تھے۔ آپ کی سے جان بوچھ کر، بھول کر، محت میں، مفار سے ہیں معصوم (محفوظ) تھے۔ آپ کی سے جان بوچھ کر، بھول کر، محت میں، مراح کی حالت میں، خوثی میں اور غصہ کی حالت میں کہی کی سے وعدہ خلاق کر نایا حق نے زائعی بنی بھی کی سے وعدہ خلاق کر نایا حق نے زائعی میں اور غصہ کی حالت میں بھی کی سے وعدہ خلاق کر نایا حق نے زائعی میں اور غصہ کی حالت میں بھی کی سے وعدہ خلاق کر نایا حق نے زائعی بھی ان میں مقاد

#### وصل ۩

آپ این اختیار کرنے میں در میانی راہ

## اختیار کرنے کے بیان میں

جس ون آپ النظیہ کمہ معظمہ میں تشریف لائے (یعنی فتح مکہ کے دن) اس دن آپ کی سرے بالوں کے چار حصے تھے یعنی بال بڑے ہونے کی وجہ سے چار حصوں میں تقسیم تھے۔ یہ اُم ہائی رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ (شروع میں آپ کی بغیر مانگ لکالے بالوں کو اکٹھاکر لیا کرتے تھے۔ بعد میں آپ کی مانگ تکالنے ملکی ایک روایت میں ہے کہ آپ کی ایک ون کٹھا کرتے اور ایک دن کٹھانیس کرتے تھے۔

حضرت انس الله عنه سے آپ اللہ کے خضاب کے متعلّق بوچھا کیا۔ انہوں نے فرایا: آپ علیہ اللہ کا نے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی کر کیوکد آپ

علیہ الصلوة والسلام کے اشنے بال سفیدی ٹہیں ہوئے تھے کہ خضاب لگاتے) صرف تھوڑے سے سفید بال دونوں کیٹیوں پر تھے۔ لیکن حضرت الوبکر ﷺ نے مہندی اور ٹیل کا خضاب کیاہے( یعنی اس طریقہ سے کہ بال کا لے ند ہوں)

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ کے بال بڑھاپ میں سرخ ہوگئے تھے۔ (پینی آپ الظیمان کے بال بجائے سنید ہونے کے سرخ ہوگئے تھے)

(بیخی آپ اللیکا کے بال بجائے سفید ہونے کے سرح ہوئے تھے)
علاء نے ان دونوں روایتوں کا بیہ مطلب بیان کیا ہے کہ حضور اکرم کی کے بال
پنے تو لگے تھے۔ گربہت کم کیے تھے۔ بعض بال سرخ ہوگئے تھے اور کچھ بال سفید
ہوگئے ہوں گے۔ ان سفید بالوں کو آپ گئے نے جان بوچھ کر خضاب نہیں لگایا ہوگا۔
بلکہ آپ گئے کی عادت یہ تھی کہ آپ گئا اکثر سر درو کے وقت سر پر مہندی لگالیا
کرتے تھے۔ جس سے دہ سفید بال سرخ ہوگئے ہوں۔

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ کی سونے سے پہلے ہرآ تکھ میں تین مرتبہ سرمہ کی سلائی لگاتے ہے۔ آپ کی میں سفید کپڑے اور کرتہ کو لپند فرماتے ہے۔ آپ بینی چا در کو پیند فرماتے ہے۔ کبی بالوں والی بیا چا در کو پیند فرماتے ہے۔ کبی بالوں والی بیاہ چا در کبی ایہنا ہے۔

بالوں والی سیاہ چادر بھی پہنتے تھے۔آیک بار عگر آسٹین کا روئی جید (بھی) پہنا ہے۔
آپ بھی نے چڑے کے سیاہ سادہ موزے (بھی) پہنے ہیں۔ اور ان پر وضویس
مسے فرمای ہے۔ آپ بھی کے تعلین (جوتے) میں پہننے کے لئے دو تعے تھے آیک
انگوشے اور اس کے برابر والی انگی میں اور و اسراور میان والی انگی اور اس کے برابر والی انگی میں تھا اور ایڑی کے پیچھے کا تھے و ہرا تھا۔ آپ بھی بالوں سے صاف کے ہوئے
پڑرے کے تعلین بھی پہننے تھے۔ اور وضو کرکے ان میں پاؤل بھی رکھ لیتے تھے۔
آپ بھی بھی بھی میں پننے تھے۔ اور وضو کرکے ان میں پاؤل بھی رکھ لیتے تھے۔
آپ بھی بھی بھی تھے۔ اور وضو کرکے ان میں پاؤل بھی رکھ لیتے تھے۔
آپ بھی بھی بھی بھی نطاف اور بند ہوگا)

آپ ﷺ نے چاندی کی انگوشی بنوائی تنی اور اس سے مبرلگاتے تھے۔ (بیشہ

اہتمام کے ساتھ) نہ پینتے تھے۔ حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ انگوشی کا گلید حبثی پھر کا تھا۔ شروح بخاری بیں ہے کہ ملک حبشہ کا پھر تھایا اس کارنگ حبشیوں کی طرح (بینی سیاه) تھا۔ وہ مبرؤیمانی یا تقتی تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوة والسلام کی انگوشی چاندی کی تقی اور اس کا ٹلید بھی چاندی ہی کا تھا۔ (میرے نزدیک ٹلینہ سے مراد گلید کا خانہ ہے لینی ٹلید رکھنے کا صلقہ۔ کسی دوسری چیز سونے وغیرہ کا ٹمیں تھا)

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کی اگوئٹی کی سفیدی اور چک گویا میری نظروں کے سامنے ہے: اگوئٹی پر محمد رسول اللہ اس طرح کھا ہوا تھا کہ محمد ایک سطر اور رسول ایک سطر اور اللہ ایک سطر رحمد رسول اللہ) جب آپ بیت الخیاء تقریف لے جاتے اگوئٹی واپنے باتھ میں پہنتے تھے۔ لے جاتے اگوئٹی واپنے باتھ میں پہنتے تھے۔ آپ کھائی واپنے باتھ میں پہنتے تھے۔ آپ کھائی کا تعاوار فیبلہ بی صفیفہ کی ساخت کی تھی، اس کے دستے کی گھنڈی (بینی تعاوار کی تھی جس جس جس کے دستے کی گھنڈی (بینی تعاوار کی تھی جس جس جس کے دستے کی گھنڈی (بینی تعاوار کی تھی جس جس جس جس کے دی ہے دو اور ہیں ہے۔ اس کے مرے پر جوردک ہوتی ہے دو اور ہیں اور قبل اور قبل کی تعاوار ہیں۔ اس کے جاندی کی تھے۔ جنگ احد شراد و تر ہیں اور قبل کے اور قبل کی بہتی تھی۔

آپ بھورور ہے۔ محکمہ باندھے تھے تواس کو دونوں شانوں کے در میان چھوڑ دیتے تھے۔ آپ بھی شداد تھے۔ آپ بھی بغیر شملہ کے در میان چھوڑ دیتے ۔ اور بھی بغیر شملہ کے عمامہ باندھتے تھے۔ آپ بھی ٹوپ بغیر عمامہ کبھی بہن لیتے اور بھی عمامہ بغیر عمامہ کے بہن لیتے اور بھی عمامہ بغیر عمامہ تھا۔ آپ بھی آرگی پیڈلی تک لئی باندھتے تھے اس سے بیچے باندھتے کی اجازت بھی دی ہے مگر یہ فرمایا ہے کہ یا نیٹوں کا مختوں میں کچھوٹن نہیں۔

آپ ﷺ جب بیٹھتے سے تو دونوں پاؤل کو کھڑا کرکے ان کے گردہا تھوں ہے حلقہ بنا لیتے تھے۔ آپ ﷺ مجدیس ایک پاؤل کو دوسرے پاؤں پر رکھ کرچیت بھی لیٹے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ دی ہے روایت ہے کہ میں نے آپ دی کو باکیں کروٹ پر آیک تکلیہ سے سہارالگائے بیٹے ہوئے دیکھاہے۔

ر اپیٹ سیسٹ ہوارات ہے اور اللہ ہے۔ دوسا دیں ہو۔ حضرت انس ﷺ نے آپ ﷺ کو اس طرح دیکھا کہ آپ ﷺ پر ایک قطری کپڑا تھا۔ آپ ﷺ نے اس کو بغل کے بینچ سے نکال کر کندھے پر ذال رکھا تھا اور لوگوں کو (ای حالت میں) نماز پڑھائی۔ (قطر بحرین کے علاقہ میں ایک گاؤں ہے وہاں سے چاوریں آتی ہیں۔ ان کاکپڑاموٹا ہوتاہے)۔

#### وصل (۱۹)

جب آپ ﷺ کھانا کھاتے تو اپی تینوں انگلیوں کوچاٹ لیتے۔ ابو جمیفہ ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تکید لگا کر نہیں کھاتا۔ آپ ﷺ کی تین انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے اور ان کو کھانے کے بعد چاٹ لیتے تھے۔ اکثر آپ ﷺ کی غذا جو کی روثی ہوتی تھی۔

آپ بھٹا نے کھانا کبھی چوکی (میز) پر نہیں کھایا اور نہ کبھی تشری (چھوٹی بلیٹ) میں کھایا بکہ آپ بھٹ نے کھانا کہہ آپ بھٹ کے لئے چپاتی نہیں کھایا بکہ آپ بھٹ کے لئے چپاتی نہیں کھایا بکہ آپ بھٹ کے لئے چپاتی نہیں کیا گاگ گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ آپ بھٹ نے مرغ سرخاب، کے تیل، میٹھی چیز، شہد اور کدو کو پیند فرائے تھے۔ آپ بھٹ ٹرید ( یعنی شورب میں توثری بری اون کے کا گوشت کھایا ہے۔ آپ بھٹ ٹرید ( یعنی شورب میں توثری بوئی روٹری کی کیا تازہ مجوری اور چوہارا، چھندر، اور حیس (یعنی مجور، کھی اور پنیرکا مالیدہ) بھی کھایا ہے۔ اور آپ بھٹ کو کھرچن ایجی گئی تھی۔

آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں ہے۔ آپ ﷺ ککڑی تھجور کے ساتھ کھاتے تتے مصرت عائشہ رضی الله تعالى عنبات روايت بكر آپ الله تر بوز مجورك ساته كهات اور فرات: محورك كرى كاتر بوزى سردى عادج موجاتاب

آپ اُن کو شدنرا میشما پائی پیند تھا۔ آپ اُن محوروں کو پائی میں ڈالتے۔اس ہے جو پانی میٹھا ہو جاتا اس کو پینے تھے۔(اس کو نبیز کہتے ہیں) دورھ اور پانی سب ایک ہی پیالے میں پینے تھے۔وہ پیالہ کلزی کا تھا۔ جس پر لوہے کے پترے گئے ہوئے تھے آپ ان نے یہ بھی فرمایا کہ دودھ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دولوں کے کام آسکے۔

حضرت این عباس رضی الله تعالی عند نے فرمایا: آپ اللی نے زمزم کا پائی کھڑے ہو کر اور کا کا پائی کھڑے ہو کر نوش فرمایا (پیاہے) اس نے بی کریم اللی کو کھڑے بیٹے دو نول طرح پائی پینے دیکھا ہے۔ جب آپ اللی پینے بوئی پینے تو در میان میں (دوبار) سانس لیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ یا کہ بیٹے ہوئے تی بار سانس لیتے تھے۔

جب آپ ﷺ پی خوابگاہ پر جاتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گال کے بینچے رکھتے ہوئے گئی کا حضرت رکھتے جب آپ گئی اور آئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ابتر پجڑے کا تھا اس کے اندر مجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے کہ آپ ﷺ کا ابتر ایک مجبل تھا آم اس کو دہرا کردیا کرتے اور آپ ﷺ اس پر سویا کرتے تھے۔

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ آپﷺ مریضوں کی عیادت فرماتے شے۔ دراز گوش (گدھے) پر سواری فرماتے اور جنازہ ٹس شریک ہوتے غلام تک کی وعوت قبول کر لیتے تھے۔ غزوۂ بن قریظ میں آپﷺ کیک درازگوش پر سوار تھے جس کی لگام مجور کی چھال کی رک سے بنی ہوئی تھی۔اور پالان بھی آئ کا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوة والسلام زمین پر ٹیٹے جایا کرتے تھے۔ بنی بکری کا دورہ تکال

تذكرة الحبيب ويتلك ل اکرتے تھے۔ فرماما کرتے تھے: اگر بکری کاوست کھلانے کے لئے میری دعوت کی عائے توقبول *کر*لوں۔ رسول الله على في الله يواف يرج كيا ب- اور اس يالان يراكيك كملى تھی جو جار در ہم (یک رویبیہ) کی بھی نہ تھی اس پر بھی بید دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ اس کوابیاج (میرور) بنائے۔جس میں لوگوں کو دکھانے کی نیت لوگوں میں شہرت کی نیت نہ ہو۔ حضرت عائشہ رض اللہ تعالی عنباسے روایت ہے کہ آپ علی مدید قبول فرماتےاور اس کے مدلے میں ہدییہ دیتے تھے۔ آب على نے فرمایا ہے مجھ پر (ایک بار) تیس رات دن اس حالت میں گزرے ہیں کہ میرے پاس کوئی کھانے کی چزنہ تھی ہس کو جاندار کھا سکے سوائے آتی قلیل مقدار کے جو(حضرت) بلال (ﷺ) کی بعنل میں آجا تا تھا۔ حضرت انس ﷺ نے کہا کہ آپ ﷺ کے پاس صحیا شام کے کھانے میں بھی روٹی اور گوشت کا تسم سے کوئی چر میں (ایک ساتھ) جمع نہیں ہوئی ہاں یہ تو ہوا کہ کھانے سے کھانے والے بھیشہ زیادہ وصل 🕞 آب المحلكي وفات شريفه كے بيان ميں حضرت انس عظید فرماتے ہیں: مجھے رسول الله بھی کی آخری زیارت اس طرح ہوئی کہ میں نے پیرے دن (آپ ﷺ کے گھر کا) پروہ اٹھا کر آپ ﷺ کو دیکھا اس وقت آپ النظیمال کا چرہ مبارک قرآن شریف کے ورق کی طرح (یاک وصاف)لگ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر ﷺ کے حضور ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کا اوسداس طرح لیا کہ اپنا منہ تو آپ ﷺ کی دولوں آتھوں کے درمیان رکھا اور ہاتھوں کو

آب عِنْ كَا كَا فَى يرركها-اوريه الفاظ كهي: بإئة في الإئة صفى الإيخ عليل-

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پیرے دن وفات پائی۔ پیرے دن اور منگل کی رات اور منگل کے دن کو شمرت خم کی وجد سے دفن نہ کرسکے ربدھ کی رات کو آخری جھے میں پہاڑوں سے زمین کھودنے کی آواز تی گئی)۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوة والسلام نے پیرے دن وفات پائی اور منگل کو دفن ہوئے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ ﷺ بدھ کی رات دفن ہوئے۔

#### وصل 🕦

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری آنگھیں سوتی ہیں لیکن میرادل نہیں سوتا۔ یہ بھی فرمایا میں راحت اس حالت میں گزارتا ہوں کہ میرا رب جمعہ کو کھلا پا دیتا ہے۔ یہ بھی فرمایا: میں کی چیز کو بھو آئیس ہوں لیکن جمعے محملا ویا جا تاہے (تاکہ اس کے بارے میں شنت کیا ہے معلوم ہو سکے۔) آپ جسٹی بیشہ دل سے بیدار (جاگئے) رہتے تئے۔ (بعنی آپ جسٹی کیا وجود فجر کی نماز کا فضا ہو جانا اس لئے تھا کہ تمام کوگوں کو قضاء نماز کا طریقہ معلوم ہوجائے۔

#### وصل 💬

آپ ایک کوش طبعی (فداق فرمانے) کے بیان میں

آپ ﷺ نے فرمایا: میں خوش طبعی (خاق) تو کرتا ہوں گر اس میں بھی بچ کہتا ہوں۔ آپ ﷺ مؤمنین کادل خوش کرنے کے لئے کھی کھی ان سے خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبدایک دیمیات کے رہنے والے صحابی نے آپ ﷺ سے سواری کے لئے جانور ما لگا تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: میں تہیں او نتی کے بچے پر سوار کراؤں گا۔ (وہ یہ سمجے کہ واقعی او نٹ کے چھوٹے سے بچے پر سوار کروائیں گے انہوں

نے کہا: میں بیچے کا کیا کروں گا؟ آپ ﷺ کامطلب یہ تھا کہ وہ بچہ جو اب مکتل اونٹ

ین حکاہےوہ بھی توکسی اونٹنی کا بچہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت سے آپ ﷺ نے فرمایا: جنت میں کوئی بوڑھی

آپ ﷺ کے ارشاد کا مطلب پیہ تھا کہ جنت میں جاتے وقت کوئی عورت بوڑھی نہیں ہوگی بلکہ جوان ہو کرجنت میں حائے گ۔

### وصل 💬

آپ ﷺ فضل الانبیا خاتم الرسل اور نبیوں میں آخری نبی تنھے، حضرت عیسلی علیہ السلام احکام شریعت میں آپ اللے کا اقتدا کریں گے۔

#### وصل 💮

آپ ایک کوبشری ضرور تول کے پیش آنے اور اس کی حکمتوں کے بیان میں

آپ ﷺ نے تمام انسانوں کی طرح (دنیا میں) تکلیفیں بھی برواشت کی ہیں۔

چنائچہ آپ ﷺ کو مرض بھی ہوا اور در دہمی ہوا۔ آپ ﷺ نے سردی گری اور بھوک پیاس کی بھی تکلیف بر داشت فرمائی - آپ ایس کو (غصد کی بات یر) غصه بھی آیا اور كبھى طبيعت اداس، بجھى بجھى بھى ہوئى۔ آپ ﷺ كو تھكن بھى ہوئى اور كمزورى بھى اور آپ ﷺ پر بڑھایا بھی آیا۔ آپ ﷺ سواری پرے گرے تو آپ کو خراش بھی

جنگ احدے دن کفارنے آپ کے منہ کو زخی بھی کیا اور آپ ﷺ کے سرمیس زخم

آیا۔ آپ کی کو زہر بھی دیا گیا۔ آپ کی پر جادو بھی کیا گیا۔ آپ کی نے دواجمی کا گیا۔ آپ کی نے دواجمی استعال فرمائی اور (فاسد خون نکلوائے کے لئے) آپ کی نے نے بھی لگوائے۔ ای طرح آپ کی نے جھاڑ بھونک کا بھی استعال کیا۔ اور (دنیا میں) اپناوقت پورا کر کے عالم (اپ نے ٹھکانے میں) تشریف لے گئے اور اس امتحان اور آزمائش کے گھر ( یعنی دنیا) سے تراو ہوگے۔

الله تعالیٰ نے کی مرتبہ آپ کی ڈمن (کے قتل وہلاک کرنے) سے تھا خات فرمائی ۔ جب جنگ احد کے دن بدر بن قدنے آپ کی و پقرمارا جس ہے آپ کی فرمارا جس سے آپ کی خود کی دو کڑیاں بھی رخسار بیں گس کا رخسار مبارک (گال) زخمی ہوگیا اور لوہ کی خود کی دو کڑیاں بھی رخسار بیں گس کشیں۔ اس وقت بھی الله تعالیٰ نے آپ کی حقاظت فرمائی ۔ ای طرح جب آپ کی خوا کے تو اس وقت بھی الله تعالیٰ نے آپ کی کی خوال دیا تھا۔ ایم بی غورث (بن آپ کی کی خوالت کی تقورت کے تو اس وقت بھی الله تعالیٰ نے حادث کی تقورت (بن کا کی تقورت الله بی تو خورت کی تو اس وقت بین مالک کے گھوڑے ، لبید بن اعصم کے جادو حادث کی تلواد الاج جبل کے تیم مراقبہ بین مالک کے گھوڑے ، لبید بن اعصم کے جادو

## ان تمام ضرور توں کے پیش آنے کی حکمتیں

(ہلاکت ہے) محفوظ رہنے اور اس کے تصوثری می تکلیف ہوجانے میں آپ ﷺ کی بزرگی اور شرافت کا ظاہر کرنا مقصود ہے۔

دوسرے یہ کہ آپ ﷺ کو ان تکالیف کا ٹواب دینا بھی مقصود ہے۔ تکالیف کے دوسرے یہ کالیف کے دوسرے یہ تکالیف کے دوسرے یہ تکالیف کے یہ طالت آپ ﷺ کے مجرات و گائیات و کی کر گراہ نہ ہوجائیں اکدان کو جسانی کوئی تکلیف ٹیس ہوتی ہے تو یہ اللہ ہیں) جیسا کہ حضرت عیسی النظیٰ اور حضرت عزیم النظیٰ کے بارے میں خاص مجرات اور گائیات و کی کر گراہ ہوگئے تھے۔

آپ ﷺ کے 'لکالیف دیئے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ آپ ﷺ کی اُنٹ کو تعلی ہو جائے کہ جب آپ ﷺ کو تکلیفیں پنچیں ہیں تو ہم کیا چیز ہیں۔

#### وصل 🔞

### یہ ساری تکلیفیں صرف جسم پر آئیں اور روح ان کے اثر سے محفوظ رہی

يه سارى تكليفين اور مشقتين آب فللله ير آتى رين ليكن آب فللله كاول بيشه الله کی یادیس مشغول رہا۔ کیونکہ آپ ﷺ ہروقت ہرلحداللہ بی کے ساتھ اللہ کے واسطے الله بی کی (یاد) میں مستفرق اور الله بی کی معیت میں رہتے تھے۔ بیال تک کمہ آپ ﷺ كاكھانا، بينا، بېننا، حركت كرنا، سكون اختيار كرنا، لولنا اور خاموش رہنا، سب الله بي كے لئے اور اللہ بي سے حكم سے تھا (چنانچہ اللہ تعالى كا ارشاد ہے كم) اور آب نفسانی خواہش سے کچھ نہیں بولتے یہ سب وی ہی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے آل واصحاب پر قیامت تک رحمت کاملہ نازل فرماتا رہے۔ (آخریس وعاہے کہ) اللہ تعالیٰ اس مجموعے کو پڑھنے والے، لکھنے والے، سننے والے، یاد کرنے والے، دوسرے اس کے سائے اور بتائے والے، ثالیف کرتے والے اور ترجمہ کرنے والے کومعاف فرمائے۔ آمین-اور ہم چند ابیات پر (اس کو) ختم كرتے ہيں جو آپ كے دربار شريف ميں بطور تحفہ كے أمبلغين صلوۃ وسلام كے واسطے) بینے جاتے ہیں یہ اشعار مؤلف کے ہیں۔

یه رسالهٔ ستمی به شیم الحبیب شهر بهوپال ماه ذا لجمه آخر سال ۱۴۰۹ هدیس تمام بوا-اور ترجمه اس کاسمی به شم الطیب قصبه تضانه بهون ماه رمضان عشره اخیره ۱۳۲۸ هدیس تمام بوا-وا کمد لله -

## --- بائیسویں فصل ---آپﷺ کے چند معجزات کے بیان میں

اگررسول اللہ ﷺ کے تمام مجزات شار کئے جائیں توبہت مشکل ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ آپ ﷺ کی ہربات ہرکام اپن محمتوں اور مسلحوں کی وجہ سے خلاف معمول ہے۔ (جوعام آدی کے بس کی بات نہیں ہے) دوسرے اس وجہ سے بھی مشکل

ہے کہ آپ کی ہاتوں اور آپ کے تمام کاموں کو شار کرنانا مکن ہے۔
آپ کی ایس کے معجزات کی تعداد دس برارے زیادہ ہے۔ آپ کی کے معجزات
تمام عالموں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کی کے بارے میں ارشاد فرمایا:
"وما ارسلنک الا رحمة للعالمین" "کہ ہم نے آپ کو تمام عالموں کی طرف
رحمت بنا کر جمیجا ہے۔" ایک حدیث میں ہے کہ جب تک زمین پر کوئی آدئ اللہ اللہ
کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ اللہ کہنے والا آپ کی کی رسالت پر اقرار

کرنے والا بھی ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا آپ ﷺ تمام عالموں کے باقی رہنے کا ذریعہ بیں۔ کیونکہ آپ ﷺ کی رسالت تمام عالموں کے لئے ہے اس لئے آپ ﷺ کے معجزے بھی تمام عالموں میں ظاہر ہوئے۔

# عالم کی کل نو (۹)شمیں ہیں:

ن عالم معانی جیسے رنگ بو اور کلام کاعالم۔ ﴿ فرشتوں کاعالم۔ ﴿ اِنسانوں کا عالم۔ ﴿ جنوں کاعالم۔ ﴿ آسان اور چاند تاروں کاعالم۔ ﴿ جماوات کاعالم۔ ﴾ نباتات کاعالم۔ ﴿ حیوانات کاعالم۔ ﴿ ہموا کاعالم۔ ان تمام عالول میں حضور ﷺ کے مجرات ہوئے ہیں۔ آگے ہرعالم کے دوچار مجرات کو ای اقسام کی ترتیب کے ساتھ بیان کیاجا تاہے۔

## عالم معانى كلام وغيره مين آب المحزه

اس میں تین معجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔ اس میں تین معجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

🛈 قرآن مجيد:

ر کی دی۔ اپنی فصاحت، بلاغت اور غیب کی خبریں دینے کی وجہ سے ایک مجزہ ہے۔

€ وہ باتیں جن کے ہونے کے بارے میں آپ ﷺ نے خبر دی ہے:

چنائچہ حضرت حذیقہ ﷺ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ایک وعظ میں قیامت تک جو کیچھ ہونے والا ہے سب بیان کر دیا تفا۔ جس نے ان باتوں کو یا در کھاوہ اس کو یا در ہی اور جو ان کو بھول گئے وہ بھول گئے۔ جھے اور (میرے) ان ساتھیوں کووہ ہاتیں معلوم ہیں۔ بعض باتیں ان میں ہے ایس بھی ہیں کہ میں ان کو بھول گیا تھا لیکن جب میں ان باتوں کو (ہوتا ہوا) دکھتا ہوں تووہ مجھے یا د آجاتی ہیں ہیں ہیں وہ ہی بات ہے جس

جب بین ان ہانوں نور ہو ماہوا) دیکھا ہوں نووہ مصیاد اجان یں بید وہ سیابات بے س کی رسول اللہ ﷺ نے جمعے خبر دی تھی۔ جس طرح کی شخص کی شکل دیکھی ہوئی ہے اور وہ غائب ہوجائے (تو اس کی شکل بھول جاتی ہے) لیکن جب وہ سامنے آجائے تو اس کی شکل یاد آجاتی ہے۔ (بخاری مسلم من صدیغہ ﷺ)

وہ واقعات جوآپ ﷺ کے زمانے میں ہوئے اور آپ ﷺ نے

بغیر دیکھے ان کی خبر دی: حضرت انس بن مالک مظاہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے (غزوہ

حضرت اس بن مالک دیجیه سے روایت ہے لہ جناب رسول اللہ دی ہے (عروہ مورت عبدالله بن مورت بعفر رہائیہ) اور حضرت عبدالله بن مورت کے واقعہ میں) حضرت زید دی ہے۔

رواحد دین کی شہادت کی خرآنے سے پہلے لوگوں کو ان کی شہادت کی خرسنائی۔
چنائچہ آپ کی شہادت کی خرآنے سے پہلے لوگوں کو ان کی شہادت کی خرسنائی۔
چنائچہ آپ کی مجرجمنڈا جعفرنے اٹھایا اوروہ بھی شہید ہوگے، پھرعبداللہ بمن رواحہ نے
جمنڈا اٹھایا وہ بھی شہید ہوگئے (یہ کہتے ہوئے) آپ کھی کا آٹھوں سے آنسو جاری
ہوگئے۔ پھر فرمایا: آخر جمنڈا ایک اللہ کی آٹوار (خالد بن ولید) نے لیا اور فی حاصل
ہوگے۔ پھرالکل ای طرح خرآنی جس طرح آپ کھی نے بیان فرمائی (بناری میں بن

## فرشتول کے عالم میں آپ ایک کے معجزے

اس میں دومجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

● حضرت ابن عباس کی سے روایت ہے کہ بدر کے ون مسلمانوں کا ایک شخص مشرکین کے ایک گخص مشرکین کے ایک گخص مشرکین کے ایک گخص کے ایک گخص کے ایک کوڑا مار نے والے اور سوار کی آواز سی (سوار کے آبا) اے جزوم از آگے بڑھ ۔ (اس کے ساتھ ہی) اس مسلمان نے کیا دیکھا کہ وہ مشرک آگے چت گراہوا ہے، اس کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے اور منہ پھٹ گیا ہے۔ جس جگہ زمین پر کوڑا لگاوہ ساری جگہ سبڑہ گئی ۔ وہ شخص مسلمان انساری تقا۔ اس نے حضور کی خدمت میں جا کر ساراوا قعہ سایا ۔ آپ کی فار من اس ارشاد فرمایا ۔ تم بی کہتے ہویہ تیسرے آسان کی مدر کافر شتہ تھا۔ اسلم عن ابن عباس)

ار ساد مرایا: ای ہے ہویہ سرے اسان مدہ و مرستہ صدر من این باس) فالک 6: جزدم فرشتے کے محوثرے کانام ہے۔ الله تعالی نے جناب رسول اللہ اللہ اللہ کی مدد کے لئے اکثر غزوات میں فرشتوں کو بھیجاچنا نچہ بدر، احد اور تنین میں فرشتوں کے مدد کی۔

● حضرت حمزہ ﷺ نے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: مجھے جہرتیل الفیصلیٰ کی اصلی صورت جہرتیل الفیصلیٰ کی اصلی صورت دکھائے۔ آپﷺ نے فرمایا: میں موائے۔ میں ان دکیے سکو گے۔ انہوں نے کہا: میٹھ جاؤ۔

وہ بیٹھ گئے۔ حضرت جرئیل انظیماتی کعیہ پر اثر آئے۔ آپ بھٹٹا نے حضرت عمزہ دھیا۔ سے فرمایا: دیکھو۔ انہوں نے دیکھا۔ حضرت جرئیل انظیماتی کاجسم سیزز مرد کی طرح بیکٹ ہوا تھا (حضرت عمزہ حصّائیہ یہ دیکھ کر) ہے ہوئٹ ہوکر گریڑے۔

### عالم انسان ميس حضور علي كالمعجزه

اس میں چار معجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

ظهور بدایت (بدایت کا ظاهر جونا):

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی وعوت ویا کرتا تھا۔ وہ مشرک تھیں۔ ایک دن میں نے ان کو اسلام لانے کے لئے کہا: انہول نے جناب رسول الله ﷺ کی شان میں بے ادبی کی بات کے۔ مجھے برا لگا۔ میں روتا ہوا آنحضرت عِليًا كي خدمت مين حاضر مواسين نے عرض كيا: يارسول الله إ دعافرها ئے كم الله تعالى ميري مال كوبدايت عطا فرمائه آي ﷺ نے فرمايا: اللهم اهد اه ابي هويوة يا الله! الوبريره كي مال كوبدايت عطا فرمائيه - بين أنحضرت عظا كي دعاس كر خوش ہوتا ہوا اپنے گھرآیا تو دیکھا دروازہ بند ہے۔میری والدہ نے میرے پاؤں کی آواز س كركها: الوجريره ويال تهرب رمو يس نيانى كرف كر آوازى ميرى والده نے نہا کر دوسرے کیڑے بینے کھروروازہ کھولا اور کہا: الوہریرہ! "اشھدان لا المالا اللُّهواشهدان محمداعبدهورسوله "شنوش بوكرشدت نوثَّى عروتا بوا يُشر آخضرت على كل خدمت مين آيا اور اين والده كے اسلام لانے كى خبر دى۔ المحضرت على في الله تعالى كاشكر ادافرمايا- الممعن الي مريده الله

🕜 بركت كاظاهر مونا:

جناب رسول الله على في حظله بن حذيم الله على المحمد ركما اور ال

کئے برکت کی دعافرمائی۔اس کی برکت یہ ہوئی کہ کسی آدی کے مندیٹس سوجن ہوتی ہا کسی بکری کے تقمن بٹس سوجن ہوتی اور وہ اس سوجن والی جگد کو حنظلہ کے سریٹس اس جگہ لگاتا جہاں رسول اللہ بھٹنگ نے ہاتھ لگایا تفاہ توسوجن فوراً ختم ہوجاتی۔(تبیقی)

@ مريضون كاشفايانا:

حبیب بن فدیک ﷺ کے باپ کی آنکھوں میں ایک سفید داخ پڑگیا خدا اور بالکل اندھے ہوگئے۔ آخصرتﷺ نے ان کی آنکھوں پر دم کیا تو ای وقت ان کی آنکھوں میں بینا کی آنگی۔ (بینجی طرانی، این الی شیبه)

رادی کہتے ہیں: میں نے انہیں ای برس کی عمر میں سوئی میں ڈورا ڈالتے ہوئے ویکھا۔

🕜 بے ادب لوگوں پر قهر نازل ہونا:

سلمہ بن اکوع بھی سے روایت ہے کہ ایک شخص آخضرت کی کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے بائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا : میں سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا : میں سیدھے ہاتھ سے جیں کھا سکتا۔ حالانکہ اس آدی کاسیدھا ہاتھ سیح تھا لیکن اس نے بیات صرف تکبر کی وجہ سے بھی ہی تھی۔ آخصفرت کی نے فرمایا: توسیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکے گا۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ وہ ساری زندگی ایناسیدھا ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکا ۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ وہ ساری زندگی ایناسیدھا ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکا ۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ وہ ساری زندگی ایناسیدھا ہاتھ منہ تک

### جنول كے عالم ميں حضور عظي كام عجزه

اس میں دوم عجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

◘ جابر بن عبداللہ ﷺ ہے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ
 ایک سفریل تھے۔ رائے میں ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔ اس گاؤں کے لوگ

آپ بھٹ کے تشریف لانے کی خبر س کر گاوں کے باہر آگر آپ بھٹ کے استقبال کے
لئے آپ بھٹ کا انتظار کرنے گئے۔ جب آپ بھٹ وہاں پنچے تو انہوں نے عرش کیا:

یار سول اللہ! اس گاؤل میں ایک نوجوان عورت ہے اس پر ایک جن عاشق ہوگیا ہے
اور اس پر چڑھ آیا ہے، نہ کھائی ہے، نہ بیٹی ہے، قریب ہے کہ ہلاک ہوجائے۔
جابر بھٹ کہتے ہیں: میں نے اس عورت کو دکھا وہ بہت خوبصورت تھی جیسے جاند کا
مگر اسول خدا ہوں اس عورت کو چھوڑوے اور چلاجا۔ آپ بھٹ کے یہ فرماتے ہی وہ
محمد رسول خدا ہوں اس عورت کو چھوڑوے اور چلاجا۔ آپ بھٹ کے یہ فرماتے ہی وہ
عورت سے ہوگی۔ نقاب منہ پر ڈال لیا اور مردول سے شرمانے گی اور بالکل سے ہوگی۔
دخلیس منہ بر ڈال لیا اور مردول سے شرمانے گی اور بالکل سے ہوگی۔

فُاکُرہ : یہ آپﷺ کا مجود ہے کہ اس کے مؤس نہ ہونے کے باوجود صرف آپ کے نام کی برکت کی وجہ ہے کر فار ہوگئ۔

# آسانوں اور ستاروں کے عالم میں آپ ﷺ کے معجزے

اس میں دومجرے ذکر کئے جاتے ہیں۔

آپ ﷺ کے اشارہ سے چاند کادو گڑے ہوجانا۔

#### 🗗 معراج میں آسانوں کو طے کرنا آسانوں میں مجزہ ہے۔

# مٹی کے عالم میں آپ عظمی کا معجزہ

ایک معجزه ذکر کیاجا تاہے۔

## پانی کےعالم میں آپ ﷺ کا معجزہ

اس میں ایک معجزہ ذکر کیاجا تاہے۔

● حضرت جابر ﷺ سے روایت ہے کہ حدید میں لوگ پیاسے تھے۔ جناب رسول اللہ ﷺ کے مسامنے ایک لوٹا تھا جس سے آپﷺ نے وضو کیا۔ لوگوں نے عرض کیا: آپﷺ کے لوٹے میں جو پائی ہے اس کے علاوہ ہمارے لفکر میں پینے اور وضو کرنے کے لئے پائی نہیں ہے۔ آپﷺ نے اپنے دست (ہاتھ) مبارک کولوٹے میں رکھا توپانی آپﷺ کی انگیوں سے بھونے اور چوش مارنے لگا۔ ہم سب نے پائی

سا اوروضوكيا- (بخاري سلم عن جابر)

حضرت جابر عظی سے بوچھا گیا کہ آپ لوگ کتنے آدی تھے۔انہوں نے کہا: اگر ایک لاکھ آدی بھی ہوتے تووہ پائی کانی ہوجاتا ایعنی پائی اتنازیادہ تھا) کیک ہم بیندرہ سو

# آگ کے عالم میں آپ ﷺ کا معجزے

اس میں ایک معجزہ ذکر کیاجا تاہے۔

 مضرت جابر رہے ہے روایت ہے کہ غزوہ خندق میں انہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کی دعوت کے لئے ایک بکری کا بچہ ذیج کیا اور تقریبًا تین سیرجو کا آٹا گوندھ کر تياركيا\_حضور الله كوييك سے يہ بات بتالى اور عرض كيا: آب الله چند آوميول ك ساتھ کھانے کے لئے تغریف لے آئیں۔ آپ ﷺ نے تمام الی خندق کوجو ایک ہزار تے بار كر جى فرمايا اور اپنے ساتھ لے جلے۔ آپ ﷺ نے محص (جابر، ﷺ) ك فرمایا: جب تک میں نہ آؤل ہانڈی کو چو لیے سے مت اتارنا اور روثی مت ایکانا۔ آپ ﷺ تشریف لائے اور آب دئن تھوک)مبارک گوندھے ہوئے آئے میں اور بانڈی میں ڈالا اور برکت کی دعافرمائی۔ اور فرمایا: ایک روٹی پکانے والی اور بلوالو۔ ہانڈی میں شور بانکال نکال کر دو مگر اس کوچو لیے پر سے اتار نانمیں - حضرت جابر رہے انہاں میں: ہزار آدمی تھے قسم خدا کی سب نے کھایا اور ہماری ہانڈی ولیں ہی جوش میں رہی اور آثا اتنابى رباجتنا يبله خفا- (بخارى ملم عن جابر رفظتها)

فَالْكِرْ @: اس سے آگ كے عالم ميں جمي ايك خلاف عادت بات ظاہر ہوئى كر آك كا اڑ شوریے کو کم کرناہے۔لیکن آگ نے شور بے کو کم نہ کیا (بلکہ وہ شور ہے کے بڑھنے كاذرىيد بن كى كيونك آب الله في في المار في كونع فرمايا-اس معلوم ہوا کہ شور ہے کے بڑھنے میں آگ کادخل ہے)

## ہواکے عالم میں آپ ﷺ کے معجزے

اس میں دومعجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

پڑے ان کے گھوڑے کھل کر آئیں میں لڑنے لگے لئے کر میں غل مجا دیا۔

1 ای غزوہ میں آپ کی نے حضرت مذیفہ کی افروں کی خبرلانے کے لئے بھیجا اور ان کے لئے دعافرمائی کہ اللہ تعالی ان کو سردی کی شدت سے محفوظ فرمائے۔
حضرت مذیفہ کی فرمائے ہیں: آپ کی دعائی برکت سے جھے جانے آئے میں ذرایجی سردی محسوس نہ جوئی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں گرم حمام میں چل رہا جون سروی خسب الم

فُالْکُرہ : الیمی تخت ہوا کا ان پر اثر نہ کرنا ہوا کے معمول کے غلاف ہے جو آپ ﷺ کامٹجڑہ ہے۔

## فضائے عالم میں حضور ﷺ کے معجزے

اں میں دومعجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

● حضرت انس ﷺ ت روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ایک بار
 قعط ہوا۔ آپ ﷺ جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے۔ ایک ویہات کے رہنے والے صحافی
 نے کھڑے ہو کر عرض کیا: "یارسول اللہ! مال بلاک ہوگیا اور عیال بھوک ہے مر

رہے ہیں۔" آپ کی ارش کی وعا کیے: آپ کے دونوں ہاتھ اشھائے اس دقت آسان پر ہادل کاکوئی فکڑانہ تھا۔ غدائی آپ کے نے دعا کر کہاتھ بھیرے بھی نہ سے کہ پہاڑوں کے چاروں طرف سے بادل گھر آئے۔ آپ کی منبر سے اتر ہے بھی آبیں سے کہ ریش مہارک ہے بارش کے قطرے گرنے گے۔ آپ دن سے دوسرے جمعہ تک بارش ہوئی رہی۔ دوسرے جمعہ کو اکل دیہات کے رہنے والے صحابی نے پاکس اور شخص نے عرض کیا: مکانات گرگے مال ڈوب گیا۔ آپ وعافر ہائے کہ بارش بندہ وجائے۔ آپ کی نے دونوں ہاتھ اشھاکر دعافر ہائی : اس اللہ اہمارے آس پاس برسے ہمارے اور نہ برسے، آپ کی نے بادل کی طرف اشارہ فرمایا: بادل وہیں سے مکل گیا چھر ہینہ پر توپائی کا برسنا یا لکل بند ہوگیا۔ اور مدینہ کے آس پاس برستارہا۔ مدینہ کے آس پاس سے جولوگ آتے وہ بارش کے زیادہ ہوئے کو بیان کرتے

گُاگُرُھ: آپ ﷺ کی دعاہے بادل کا فور ٔ کھل جانا اور اشارہ سے بادل کاہٹ جانا ان دونوں میں بادل کے عالم میں مجنزے کا ظاہر ونا ہے۔ (بناری سلم مِنانِ اس)

• منقول ہے کہ کسی کو آپ ﷺ نے ایک شخص کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لئے جیجا۔ اس نے آپ ﷺ اور اللہ تعالی شانہ کی شان میں گستانی کی اور کہا: رسول اللہ کون ہوتے ہیں۔ اللہ کیسا ہوتا ہے، سونے کا یا چاندی کا یا تا نبے کا؟ ایک دم اس پر بحلی گری اور اس کی کھوٹے کی اڑا وی۔ (نسانی بزار)

فَأَكْرُهِ: اس واقعد ميں بجلي كامجزه بجو بواكے عالم ميں سے ہے۔

جمادات اور نباتات کے عالم میں آپ شکا کا معجزے اس میں تین مجرے ذکر تے ہیں۔

تذكرة الحبب

Φ حضرت علی دوایت ہے کہ میں انتصارت ﷺ کے ساتھ مکہ میں تھا۔
 آپ ﷺ مکہ کے باہر کسی طرف نگلے اور میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ تھا۔ رائے میں جو پہاڑیا ورفت سامنے آتاوہ یہ کہتا تھا: السلام علک مارسول اللہ۔

میں سور سے است موج ، مدان کی ہیں در درخت نباتات میں سے تو دونوں عالم میں مجموع طاہر ہوا۔ مجموع طاہر ہوا۔

جوہ طاہر ہوا۔

• حضرت جابر ﷺ ہے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ خطبے کے وقت مسجد میں چھوہارے کے ستون پر ٹیک لگالیا کرتے تھے۔ جب منبرینا تو حضور ﷺ نے منبریہ خطبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ ستون اس تورت کو اپنے بدن مہارک ہے چیٹ ایک استون کو اپنے بدن مہارک ہے چیٹ ایل تو وہ ستون اس طرح وہ انزا جیکیاں لیتا ہے جس کو چیٹ الیا تو وہ ستون اس طرح وہ انزا جیکیاں لیتا ہے جس کو موتے جب کرایا جاتا ہے بیاں تک کہ خاموش ہوگیا۔ (بخاری عن علی ﷺ) موتے ہوئے جب کرایا جاتا ہے بیان تک کہ خاموش ہوگیا۔ (بخاری عن علی ﷺ) محضرت جابر ﷺ (اس کی ہے وجہ بیان) فرماتے ہیں: یہ بیشہ ذکر سنا کرتا تھا اب جونہ سنا تو وہ نے لگا۔

اُ کُور اُس ستون کی دو حالتیں ہیں اپنی اصلی حالت کے لحاظ سے کیونکہ درخت ہے اس لئے نباتات میں سے ہے اور موجودہ حالت کر ستنے کو کاٹ کر ستون بنادیا جمادات میں سے ہے اس طرح اس ستون میں دونوں عالم نباتات اور جمادات کا معجزہ ظاہر ہوا

ہے۔ اس رونے کی وجہ جس طرح ذکر نہ سننا ہے ای طرح رسول اللہ ﷺ کی جدائی بھی ایک وجہ ہے ورنہ صرف سینہ سے لگالینے کی وجہ سے خاموش نہ ہوتا اس طرح یہ آپ ﷺ کی ذات کا مجمزہ ہے۔

ت حضرت الوجريره رفظ عند روايت بح كم مين جناب رسول الله عظى كي خدمت

میں تھوڑے چھوہارے لایا اور عرض کیا کہ ان چھوہاروں کے لئے برکت کی دعا تیجئے۔
آپ کے نے ان چھوہاروں کو اکٹھا کر کے ان میں برکت کی دعا فرمائی اور مجھ سے
فرمایا: انہیں اپنے توشہ دان میں ڈال لو۔ جب تہمارا جی چاہے اس میں ہاتھ ڈال کر
ایک جماڑنا مت۔ الوہریہ ہی فرماتے ہیں: ان چھوہاروں میں ایک
برکت ہوئی کہ میں نے استے اشد کی راہ میں خرج کے، اس میں سے بھیشہ ہم
کھاتے اور کھلاتے رہے وہ توشہ دان ہیشہ میری کرمیں لگا رہتا تھا بیہاں تک کہ
حضرت عثمان کے شہودت کے دن (جو تقریباً تیس سال کا زمانہ ہوتا ہے) میری کمر

فَا لَكُرْهِ: يَهِم مِجْرُه بَعِي وونوں عالم نباتات وجمادات میں سے ہے۔

# عالم حيوانات مين رسول الله والله على كالمعجزه

اس میں تین معجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

- حضرت جابر ﷺ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ ایک باغ میں تشریف کے ایک باغ میں جاتا اس پر دورتا اور کا نے کے لئے جھیٹتا۔ آپ ﷺ نے اس کی تاک میں مہار ڈال دی اور قربایا: نافران جن سامنے ہوں۔ (اور انسان کے علاوہ جتی چریں آسان زمین میں ہیں سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ (احد میں جابر)
- سفینہ ﷺ فرماتے ہیں میں دریائے شور میں تضا (کہ میرا) جہاز ٹوٹ گیا۔ میں ایک شخیر میرا) جہاز ٹوٹ گیا۔ میں ایک شخیر ملا اور میری ایک شخیر ملا اور میری طرف آیا میں نے کہا: میں رسول اللہ ﷺ کا آزاد کردہ فلام ہوں۔وہ شیر میری طرف

۔ آیا اور ایناکندهامیرے بدن کو مارا اور میرے ساتھ چلنے لگا۔ بیباں تک کد ج<u>ھے رائے</u> پر لے آیا اور تھوڑی تھوڑی دیر تھہر کر ہار یک کچھ آواز کر تارہا اور اپنی وم سے میرا ہاتھ چھوا۔ میں سمجھا کر <u>بچھے رخ</u>صت کر رہاہے۔

فَالْكُرْهِ: يهلاقصه آب الله كان حيات كاب، اور دوسرا وفات كي بعد كاب

صحرت الوہررہ بھی ہے روایت ہے کہ آپ کے گریس دوودہ کا ایک.
پیالہ تھا آپ کے حکم دیا کہ تمام اصحاب صفہ کو بلاؤ۔ حضرت الوہریہ کھی کو کے دیتے تو میں پیٹ بھر کر پی لیتا
بھوک تے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا: جمعی کو دے دیتے تو میں پیٹ بھر کر پی لیتا
میں ان سب کو بلالایا۔ آپ کھی نے ارشاد فرمایا: انہیں دودھ پلاؤ میں نے پیا ناشروع
کیا یہاں تک کہ سب نے پیٹ بھر کر پیا۔ پھر بھے نے فرمایا کہ: تم بیو میں نے پیٹ
آپ کھی نے فرمایا اور بیو میں بیتار با بہاں تک کہ میں نے تسم کھا کر کہا: اب پیٹ میں
جگہ نہیں رہی پھر باتی آپ بھی نے بیا۔

فَالرَّرُكِ: يه حيوان كـ اجزاء مين معجزه كاظهور هوا ..

# من الروض

يَدٌ بِهَا النَّفْعُ وَالطَّرُا لِمُغْتَرِفِ كُمْ اَبْرِءَتُ النَّهُا كُمْ اَذْ هَبَتُ لَمَمُا وَكُمْ شَفْتُسَقَمًا كُمْ اَظْهَرَتُ مَدَدًا وَدَرَتِ الشَّاة مِنْهَا وَالْحَصَا نَطَقَتْ وَالْقُوْمُ مِنْ رَمِيْهَا يَوْمَ اللِّقَاءِ عَمُوا وَالْفَوْمُ مِنْ رَمِيْهَا يَوْمَ اللِّقَاءِ عَمُوا وَالْمَاءُ مِنْ رِيْقِهِ وَادَّنُ حَلَاوِتُهُ وَالْجَدْعُ حَنَّ إِلَيْهِ حِيْنَ فَارَقَهُ

وَجَاحِدٍ فَهِى الْأَذْوَآءُ وَالْوَطَرِ
كُمْ أَظْهَرَتْ لِمَمَّا يَشْمُوْلُهَا شَعْرِ
كُمْ فَرَّجْتُ كَمَّدًا عَمَّنْ بِهِ عَوَر فِيْهَا وَأَوْ رَفَّتِ الْأَغْصَانُ وَالْشَّيْحِ وَمِنْ أَصَابِعِهَا الامواهُ تَنْفَجِر وَمِنْ أَصَابِعِهَا الامواهُ تَنْفَجِر وَالنَّخُلُ مِنْ عَامِهُ أَصْحَى لَهُ تَمَثْرُ وَالذَيْنُ وَالصِّبُ كُلُّ مِنْهُمَا شَهِدَا شَهَادَةَ الْحَقِّ يَرْوِيْهَا لَكَ الْخَبَرِ وَالدَّمْخُ مِنْ عَيَنَهُم مُنْحُدِرٌ وَالدَّمْخُ مِنْ عَيَنَهُم مُنْحُدِرٌ وَاللَّمْخُ مِنْ عَيَنَهُم مُنْحُدِرٌ وَاللَّمْخُ مِنْ عَيَنَهُم مُنْحُدِرٌ وَالْعَمَ الْجَيْشُ مِنْ صَاعِ فَاشْبَعَهُ وَمِنْهُ اَزْوَاهُ لَمَّا مَسَّهُ الْعَسَرِ فَلَاتَمْمُ حَصْرِ آیَاتٍ لَهُ ظَهَرَتُ اللَّهِ إِذَا كَانَ يحْصَى الرَّمْلُ وَالْمَدَر كَفَى بِمُعْجِزَةِ الْقُرْانِ مُعْجِزَةً طُولُ الرِّمَانِ عَدا يَمْلَى وَيُسْتَطَلِ فَلا صَحْفُ لِلاَّ وَحَازَ مَعَايِنُهَا وَلاَزُبُر فَهُورَا الشِّفَاءُ الَّذِينُ تَحْيَى التُقُوسُ بِهِ قَدْ فاز مُتَعِظُ مَنْهُ وَمُدَّكِر فَهُورَا الشِّفَاءُ اللَّذِينَ تَحْيَى التُقُوسُ بِهِ قَدْ فاز مُتَعِظُ مَنْهُ وَمُدَّكِر

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَائْتِ بِهِ الْعُصْرِ

- آپ ﷺ کا ہاتھ ایسا ہے کہ اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے آپ ﷺ کو مات والے کے لئے (نقصان ہے) بیاری کامیمی سبب ہے اور حد است والی کا بھی سبب ہے۔
- اس ہاتھ نے بہت سے در دول کو اچھاکیا اور بہت سے آسیب کو دور کیا بہت سے سرکے بالول کو فاہر کیا کہ اس کے سبب بغیر الول والے سریس بال جم آئے۔
- 🙃 اور بهت سے بیارون کو شفاد کی اور بہت سی مدد کو ظاہر کمیا۔ جن لوگوں کو رنج وغیرہ شما ان کے رنج کو دور کیا۔
- اس سے بگری نے وودھ دیا۔اس میں پھڑ بولے اور شاخوں اور ورخت پر اس ہاتھ کی برکت سے ہے آگئے۔
- کافرقوم اس ہاتھ کی ٹی پھینک دینے سے اندھی ہوگئ ۔ اس ہاتھ کی انگیوں سے پانی جاری ہوتا تھا۔
- جاری ہوتا تھا۔ پانی کی مشماس آپ ﷺ کے لعاب (تھوک) مبارک کی وجہ سے بڑھ گئ تھی۔ کے مجمور کا درخت ای سال سے پیمل دینے لگا، درخت کا تنا آپ ﷺ کی حدائی سے

عد المعالم المراقع ا

علی سارت دور ده سه (اب موره سه مدیر، بوسه ۱) یی سهاوت دی- اس د حدیث روایت کرتی ہے-

اونٹ نے آپ ﷺ ہے اس حال میں اپنے مالک کے ظلم کی شکایت کی کہ اس کی

آنکھول سے آنسو بہہ رہے تھے۔

و سوں ہے اسو بہر رہے ہے۔ ① ایک بڑے لشکر کو ایک صاح (تین سیراسے کھانا کھلا کرشکم سیر کر دیا تھا اور آسودہ کر دیا تھا جب کہ وہ لشکر تھا کہ اصالت بیں تھا۔

وری ما ب خاطب! آپ گئے کے جو مجزات ظاہر ہوئے ہیں ان کو ای وقت گننے کا ارادہ کر وجس وقت ریت کے ذرول اور کنرول کو گناجائے (اور بین امکن ہے اس لئے

ارادہ کرو : سی وقت رہیت نے ذرول اور سمروں کو نناجائے (اور بینامسنے ہاس کئے آپ ﷺ کے مجوات کو گننا بھی ناممکن ہے اس لئے گننے کا ارادہ ہی نہ کر)۔ 📭 قرآئی ہے کا محد ہدی ریمانی محمد سرس طویل دنیا نریش سان ہیں کیا ہا ہے آپ کا

**⊕** قرآن مجید کا مجرد (ئی) کافی مجرد ہے کہ طویل زمانے تک تلاوت کیا جائے گا اور ککھاجائے گا۔

🗗 اس (قرآن) میں بہت ہے مضامین جمع میں تونہ کوئی صحیفے اور نہ کوئی کتا بیس الیمی بیس کہ قرآن کے مضامین مرشتمل نہ ہو۔

🗗 قرآن وہ شفاء ہے جس سے قلوب زندہ ہوتے ہیں اس کے وعظ اور اس کی تھیجت کاقبول کرنے والا کامهاب و کامران ہوتاہے۔

# ۔۔۔ تئیسویں فصل ۔۔۔۔ آپﷺ کے چنداساء شریفہ اور ان کی

# مختضر تفسيركے بيان ميں

هُ حَمَّدٌ! "تمام صفات حميده كه لائق"بيه آپ ﷺ كاخاص نام ہے۔ اَ حْمَدٌ! "الله تعالىٰ كى سبست زيادہ تعریف کرنے والے "حضرت عیسی الطَّفِيٰلا نے اس نام ہے آپ ﷺ كی مُوْتَخِرى سائى ہے۔

مَاحِ! وكفرمنات والا"الله تعالى في آپ الله على بركت سے تفركومنايا-

حَاشِوْا ''اکشاکرنے والا' کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ ان کو اضایا جائے گا اور باقی لوگ آپ ان کے بعد اشحائے جائیں کے تو ان سب سے جح کرنے کا ذریعہ آپ النگیانی جوں گے۔

عَاقِبُ اللهِ المَرَى يَغِيرُ " آپ ﷺ سارے انبیاء كرام علیهم السلام كے بعد تشریف لائے ہیں۔

مُقَفِّىٰ! اس كر بحى أيئ عن بيل-

نکیٹی المنو آبوا "تنوبہ والے نبی" آپ ﷺ کی شریعت میں گناہوں کی معانی کے لئے صرف توبہ ہی کافی ہے لیکن توبہ اپنی شرائط کے ساتھ کی جائے۔ پہلی امتوں میں گناہوں کی معانی کے لئے خود کو قتل کرناہمی ضروری ہوتا تھا۔

ک البول کی محالی کے سے مود موں سرما می سروری وہا ھا۔ نبیٹی المُمَلِّحَ مَدَةِ ا " قال کے نبی" کیونکہ آپ ﷺ کی شریعت میں جہاد مشروع ہوا

نَبِيُّ الْوَحْمَةِ! "رحمت والے نِي" آبِ ﷺ رحمة للعالمين بيں\_مسلمانوں <u>کے لئے</u> ونیا اور آخرت دونول میں اور کفار کے لئے دنیا میں آپ ﷺ رحمت میں کیونکہ پہلی امتول کی طرح کفار برعذاب نہیں آتے۔ باتی سارے عالم کے باتی رہنے کے لئے بھی آب رحمت ہیں کہ جب تک کوئی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں نہ رہے گا قیامت نہیں آئے گی اور جو اللہ اللہ کئے والا ہو گاوہ آب ﷺ کامانے والا ہو گا اس لئے دنیا کا ماتی ر ہنا آپﷺ ہی کی رحمت کی وجہ سے ہو گا۔

فَاتِحُ! " فَتْحَ كُرنے وَالا" آب ﷺ كى بدولت بدايت كادروازه كھلا اور كفاركے ملك و شہر فتح ہوئے۔جنت کے دروازے بھی آپ ﷺ ہی کے اتباع سے تعلیں گے۔ أمنه بإ «مانت دار،معتر»\_

شَاهِدًا وحكوا بى دينه والي "آب الله قيامت كه دن اين امت ك شابد كواه بول

مُبَشِّرٌ بَشِيرٌ الصَّخري دين والي "مؤمنين كوجنت كي خوشخري دين والي نَذِيرٌ! " ذُرانے والے" كافرول كوعذاب ہے ڈرانے والے۔

قَامِيهٌ! وتَقْتِيم كرنے والے "فيوض اور اموال تقتيم كرنے والے-

صحوک! "منٹے والے" قال!قل کرنے والے! ان دونوں کا استعال الگ الگ نہیں ہوتا ایمان والوں سے بیننے والے اور کفارے قبال کرنے والے۔

عبدالله: "الله تعالى كے بندے" آپ ﷺ عبدیت كے اعلى مقام برفائر تھے۔ سِوَاجْمُنِيةٌ! "روش چراغ" آب السلم بات كروش چراغ بين-

سیدولد آدم! آپ الله بی آدم کے سرداریں۔

صاحب لواء الحمدا "حمرك جهناك والي" قيامت كون الله تعالى كى تحریف کا جھنڈا آپ ﷺ کے یاں ہوگا اور سارے اولین اور آخرین اس کے پنچے

صاحب عقام! قیامت کے ون مقام شفاعت برآب الله تعرف کے جائیں گے۔ صَادِقًا "عي"آب الله يحكي خُري دين والي تف-مُصَدِّقُ آبِ اللهُ كُورِي كَ ذريع يَى خبرين بَهْ تِي تَصِيل رَ قُ فُ رَحِيْمٌ! ان دونوں كمعنى مهرمان اور بهت مهرمان كے بيں-

ان اساء میں ہے بعض اساء ایسے ہیں جو کسی خاص صفت یاغالب صفت پر دلالت سرتے میں، عرف میں لقب اور نام ایسے ہی اساء کو کہتے میں۔ ای لئے پیکیس تیس ذکر ك كت ين ورنه آب الله كل صفات ، الرجر صفت ، الك نام بنايا جائ توووسو ہے زائد بلکہ علماء کے بقول ایک ہزار تک پہنچ جائیں گے۔ (کذافی زاد المعاد)

فالدے کے لئے رسول اللہ اللہ عظا کے چند مشہور اساء گرای ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں۔(صاحب تسہیل)

حَامِدٌ! الله تعالى كى تعريف كرف وال-

سبعہ اسد ساں رہی رہے اللہ اللہ میں میں میں میں تعریف کی گئے ہے۔ مَنْ مُنْوَدُّا "تَعْرِیفِ کے گئے" آپ ﷺ کی سجیلی کتابوں میں تعریف کی گئے ہے۔ رَشِینِدُّا "سیدھا راستہ دکھانے والے" آپ ﷺ سارے عالم کو سیدھے راستے

دکھانے والے ہیں۔

مَشْهُوْ ذُا ﴿ وَكُوابَى وَكُلُّكُ " -

ذَاعِ! " بلانے والے" آپ ﷺ تمام إنسانوں كو الله تعالىٰ كى طرف سے والے

لله الله الله تعالى في آپ الله تعالى الله تعالى في آپ الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ال جسمانی شفاعطاء فرمائی۔

هَادٍ إ "ربنماني كرنے والے"سارى انسانيت كے لئے راہنما-

مَهُ لِهِ الْمِسْمِ بِدايت، مرايا بدايت، آپ ﷺ بى نوع انسان كے لئے سرايا بدايت ايس-مُنْهج! " فجات دلانے والے نجات کاسبب" ساری انسانیت کو اپی شریعت کے ذریعے نجات <u>دینے والے۔</u> میرور کی سرین میشلاد کی سرین است

نَاوًا "برائي سے روكن والے" آپ على برائي سے روكن والے تھے۔

زَسُوْلٌ! بَيْغِير-آبِ ﷺ تمام عالموں کی طرف پیغیربنا کر <u>بھیجے گئے۔</u>

نيناً! "خردي واك" آپ على جنت دروزخ آخرت حشروغيره كي خردي وال

ے۔ اُمِنَّیُّا "ب پڑھاہوا" آپ ﷺ کی مکتب میں پڑھے ہوئے نہیں تھے۔

ابعی اسب پرساءوا اپ جون اسب را برے ہوے اسے۔ تِهَامِی اَ مَد کر ہے والے۔

هَاشِمِی ا آپ کالعلق بنوباتم قبیلے سے تھا۔

أَنْقَلْحِيًّ! بطحاءكر بنوال-

۔ ''دری عَوْنِزُا ''فالب، عزت والے'' آپ ﷺ اینے دین کل سے سارے باطل دینوں پر

عویروا کا ب رک واعب آپ سوسہ ہے دین رائے سارے ہیں رویوں پر غالب ہوئے اور سارے عالم میں آپِ ﷺ کو عزت حاصل ہوئی۔

حَوِيْصٌ عَلَيْكُمْ أَ مؤمنوں كى بھلائى كے لئے حرص كرنے والے۔ ...

ظه

ھُجْمَنِی ا ''پیند فرائے گئے'' ساری انسانیت کی طرف نبی اور رسول ہونے کے لئے اللہ تعالی نے آپ کھی کو پیند فرایا۔

ظتش

هُوْ تَصْلَى الْ مُحْبُوبِ بِينْ رَكِئَے گئے۔

1~

هُصْطَفْی! رسولول می<sup>ن</sup> پیندو منتخب کئے گئے۔

ينش

أوْلَى! لاكُنْ ر-سبسے زیادہ قابلیت والے۔

ر دی مُؤَمِّنُ ا "کِپڑے میں لیٹے ہوئے" اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپﷺ کے لئے محبت

بحرا خطاب-

وَلَيْ السريرست، دوست، مدد گار-آپ ﷺ مؤمنوں کے دوست اور مدد گار تیں۔ 

قَوى؛ُ " ''قوى طاقت ر کھنے والے'' نبوت اور وقی کا لہجھ اٹھانے کی طاقت ر کھنے

مُصَدِّقٌ! ووتصديق كرنے والے "الله تعالى كے برتكم كوسچاجاننے اور مائنے والے-

عَارِفٌ! "پيچانے والے"-

عَارَفُ بِاللَّهِ أَ "الله تعالى كو پيجائة والي"-

عَالِمٌ المُعلَم والے "تمام علوم شریعت کے جاننے والے-عَيُّزُرُّ ا "غیرت مند" دنی معاملات میں انتہائی غیرت منداور اپی ذات کے لئے رہیم

ی طرح نرم۔ مَكِّيٌّ! مكه كريخوالي-

صَابِوًا "مبركرتي والے" برتكليف برواشت كرنے والے-

صَاحِبُ إِنْ سَأَتَّى " مِرْنِيكِ مِنْقِي مُؤْمِن كِسَاتِقي -

ألمخير! "سرايا بعلائى" آپ على تمام دىي اور دنياوى بعلائيون كاسبب بين-

عَرَبِيُّ! عرب كريخ وال-

طَلِيَّبُ ا " پاكيزه" آپ ﷺ ظاہرى باطنى پاكيزگى ميں بے مثال تھے-

نَاصِوًا "مددگار" آپ على باتصديق برايك كى مدك لئے كوشال اورسالى رہے

مَنْصُونَدٌا "مدد كيّ كيّ فرشتول اوردعب كوريع آپ الليكى كامد كيّ كي-

مِصْبَاح، "روش چراع" آپ الله كفرك ظلمت كدول مين بدايت كروش

تذكرة الحبيب عظظ چراغ اور مؤمنوں کے لئے ہدایت کی راہوں میں روشن دلیل ہیں۔ الموا و حمد من والے "آب ﷺ جملائیوں کا حم دینے والے تھے۔ جبجاذيًّا حجازے وسنے والے۔ قَوَ مشهِ مُنا قريشي خاندان ہے تعلّق رکھنے والے۔ حَافِظًا "حَفَاظت كرنے والے" وكن اور شريعت كى حفاظت كرنے والے\_ كَلْنِهُ اللَّهِ! الله تعالى سے بمكلام بونے والے۔ حَبِيْثُ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ يِمَارِكِ حَكِينة "وانا" آب على كابركام حكت ودانانى سي بهرا بواتها بَاطِلِیًا بوشیدہ ہاتوں کے حانے والے۔ مُحَوَّمُ الله حرام بيان كرنے والے . اَوَّانَ السب سے بہلے "بیدائش سب چزوں سے بہلے۔ صَفة الله الله تعالى كيسند اور منتخب كي بوير قَرِیْبُ الله تعالی کے قریب۔ خَعَلْنا المحقيقي دوست. النجةً ا آخری نی جن کے بعد کوئی نی نہیں آسکتا۔ مَخْفَوْظًا " تَفاظت كَ كُنَّ الله تعالى ن آب كى تفاظت كاذمه ليا-حَسِيْتُ! بڑے خاندانی حب نسب والے۔ سَكَاهِ إِنَّ اللَّاقِ وكرداريس كامل ترين بستى\_ اَلْحَقُّ! مجسم حَقّ ويج\_ أَبْذَلُ النَّاسَ اسارے جہال سے زیادہ سخاون کرنے والے۔ الْأَبُوا تمام جال سے نیک۔ أَتَفْى! ومتقى يرجيز كار"سبت زياده مقى اورير جيز كار-

مَا مُوْنُ المِين بنائے گئے۔ مَعْلُوْمٌ! حائے گئے۔ مُنينية إ ربن كوداشح كرنے والے-مُتَنَبِّة إلى الله الله والع-مسكراتي جيرك والع-مَاهُوْرٌ مِنَ اللهِ الله تعالى كاطرف عظم كَ مُكَّ مُكّ مُبَارَكُ إ "بركت والي" آب الله الله الدين اوردنياوى بركتيس ظاهرين-مُطَلَّقٌوْا " بِكَ كَنْ كُنْ" بَرْسُم كَى برائيون اورشيطاني وسوسوں سے ياك كئے گئے۔ حَفِيًّ! "مهربان"محبت كرفي وال--مُحنث! قبول كرنے الے-. مُذَكِّوًا «تقيحت كرنے والے"۔ مُبَلِّغًا دين حَلَّ كو پھيلانے والے-مَنْعُوْثٌ! "بَصِعِ كَنَّ"سارے عالم كى طرف نبى بناكر بَصِعِ گئے-مَشْكُوْزًا بهت شكر كزار-جَوَّادٌ! بزرگ سخاوت كرنے والے-عَادِلٌ! انصاف كرنے والے-سَيّدًا سروار-سب كے سروار-إهَامٌ إ " پيشوا"سب كامام-ظَاهِرٌ إ عَلبه يانے والے-كَويْحًا كرم كرنے والے۔ خاتِمُ الوَّسُلِ! آخرى نِي قيامت تك آپ كيد كوئى نِي نَيْس آئے گا-

### من الروض

مُحَمَّدٌ آخَمَدُ الْمَثْسُوْبُ مَادِحُهُ الْمَثْسُوْبُ مَادِحُهُ الْفَاتِحُ الْمُحَاتِحُ بِدَعْوِيهِ الْمَاتِحِيْ بِيعْتِيمِ الْمَاتِحِيْ بِيعْتِيمِ الْمَاتِحِيْ بِيعْتِيمِ الْمُحَاتِحِيْ بِيعْتِيمِ دَائِمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا اللّهِ وَلِيمًا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالِمَا اللّهُ اللّهُ

اِلَيْهِ فَهُوَ بِهِذَا الْفَخْرِ يَفْتَخِرُ اِلَى الْهُدَى وَلِدِيْنِ اللَّهِ يَنْتَصِرُ عَنَّا الظِّلاَمُ وَلَيْلُ الشِّرْكِ مُنْدَمَرُ عَلَى حَبِيْدِكَ مَنْ زَائثَ بِهِ الْعَصْرِ

● آپ جمہ بیں احمہ بیں آپ ﷺ کی تعریف کرنے والا اس بات پر فُرُکر تا ہے کہ اس کو آپ ﷺ کی تعریف کرنے والا کہا جاتا ہے (آپ کی طرف نسبت ہونے سے خوش ہوتا ہے)۔

- آپﷺ افتتاح والے ہیں(کہ آپﷺ کے تورے مخلوق کا افتتاح ہوا) اور آپﷺ اختتام والے ہیں(کہ آپﷺ پرنبوت تم ہوئی)آپﷺ اپنی وعوت کے ذریعہ رہنمائی فرمانے والے ہیںاوروین البی کی تصرت فرماتے ہیں۔
- (قیامت کے دن) آپ ﷺ کے بعد سب کو (قبروں) سے اٹھایا جائے گا۔
  آپ ﷺ تمام انبیاء کرام کے بعد تشریف لائے ہیں۔ آپ ﷺ اپ تشریف لائے ک وجہ سے ہم سے تاریکیوں کو دور کرنے والے ہیں اور شرک کی رات مٹ جانے والی



# \_\_\_ چوبیسیوں فصل \_\_\_ آب الملكاكي چند خصوصيات كيان مين

ان خصوصات کے بیان میں جو اللہ تعالی نے تمام اعبیاء علیهم السلام میں سے

صرف آب على اي كوعطافرمائي بين -ان كى چندسيس بين-بیل تنم وہ بات جو آپ ﷺ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ ﷺ کی ذات

مقدسه میں خس مثلاً سب سے پہلے آپ ﷺ کا نوریاک کا پیدا ہونا۔

سے سیلے آپ اللہ کو نبوت کا عطابونا۔

عہد لتے جانے نے ون سب سے پہلے الست بوبکم کے جواب میں آپ ﷺ کایلی فرمانا۔

آپ ﷺ کے مبارک نام کاعرش پر لکھاجاناساری مخلوق میں آپ ﷺ کامقصود

كبل تمام كتب مين آپ عليه كي بشارت و فضيلت كا مونا حضرت آوم الطيئلا، حضرت نوح القليعة اور حضرت ابراجيم القليعة كو آب عظينكى بركات كاحاصل جونا-(ان کی روایت فصل اول اور دوم میں گزری ہیں (وغیرذلک)

دوسری قسم وہ باتیں جو دنیا میں تشریف لاتے وقت نبوت سے پہلے ظاہر ہوئیں مشلا مېرنبوت كاشاند برجونا-(اسكاروايت چيشى فصل يس ندكورى)

تیسری قسم وہ باتیں جو نبوت کے بعد ظاہر ہوئیں اور آپ ﷺ کی ذات کے ساتھ

🛭 معراج که اس میں عجائبات فرشتوں جنت وجبتم کو دیکھینا۔

- 🗗 حق تعالیٰ کو دیکھنا۔
- 🗗 كهانت كأنتم بوجانا\_
- 🕜 اذان وا قامت میں آپ ﷺ کے مبارک نام کاہونا۔
- الیک کتاب عطا ہونا جو ہر طرح معجزہ ہے۔ لفظ بھی متی بھی بدل جائے ہے محفوظ
   ہے۔ اور زبانی بھی ماد ہو جاتی ہے۔
  - 🕥 نیندے وضو کانہ ٹوٹنا۔
  - ازواج مطهرات كا أمّت ير بيشه حرام بونا۔
  - آپﷺ کی صاجزادی ہے بھی اولاد کانسب ثابت ہونا۔
    - 🖸 آگے پیچھے ایک طرح دیکھنا۔
  - 💿 دور دور تک آپ ﷺ کے رعب کا پہنچنا، آپ کو جوائع الکلم عطا ہونا۔ تمام مخلوقات کی طرف مبعوث ہونا۔
    - 🛭 آپ ﷺ پرنبوت کاختم ہونا۔
  - 🙃 آپُ ﷺ کی اتباع کرنے والوں کا تمام اعبیاء کے اتباع کرنے والوں سے زیادہ مونا۔
    - 🕡 آپ ﷺ کاسب مخلوق سے افضل ہونا۔

چوٹھ فقسم وہ باتیں جو آپ ﷺ کی برکت سے آپ کی اُمّت کو خصوصی طور پر عطا ہوئیں۔ جو دوسری اُمّت میں نہ تھیں۔

- بویں۔ بورو رب، عــاں۔ ● مال غنیمت کا حلال ہونا۔
- 🗗 تمام زمین پرنماز کاجائز ہونا۔
  - 🕝 تیم کامشروع ہونا۔
- اذانواقامت كامقرر مونا\_
- نمازیس مسلمانوں کی صفوں کافرشتوں کی صفوں کی طرح ہونا۔

جعد کے دن ایک خاص عبادت (نماز جعد) اور دعائی تبولیت کی ایک گھڑی کا ہونا۔
 روزہ کے لئے تحری کی اجازت ہونا۔ رمضان میں شب قدر کا ہونا۔ ایک نیکی کا کم
 کے دس گنا اور اس سے زیادہ تو اب سانا۔

۵ وسوسه، خطا اور بهول کا گناه نه هونا-

مشقت والے احکامات کانتم ہوجانا۔
 تصویر اور نشہ آور چڑوں کا ناجائز ہونا۔

ت نویر اور مدار در پیرت کا به پیروند ● اجماع اُمّت کا جمت (دلیل) ہونا۔اس میں ضلالت (گمرایی) کا احتمال (اندیشہ) نیہ ہونا فرق اختلاف کارصمة ہونا۔

ہوہ مرق میں میں میں میں اور میں اور اس اس میں میں میں میں میں میں اس است کو عذاب نہ ہونا۔

🖝 طاعون کاشہادت ہونا(جوشخص طاعون میں مرجائے وہ شہید ہوگا)

🖝 علاء کی جماعت ہے دین کا ایسا کام لیاجانا جو انبیاء علیہم السلام کرتے تھے۔

قرب قیامت تک اہل حق جماعت کا اللہ تعالی کی مروسے موجود رہنا۔

(بذا كله من الشمامة بتصرف في الالفاظ والسرتيب وبعضه من المشكوة)

### من القصيده

ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيْبًا بَارِئُ النَّسَم فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرِ مُنْفَسِم عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْحَلْقِ كُلِّهِم فَهُوَ الَّذِیْ لُمَّ مُغْنَاهُ وَصُوْرَتُهُ مُتَزَّةٌ عَنْ شَرِیْكِ فِی مَحَاسِنِهِ یَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

🕡 آپ ﷺ فضائل باطنی اور ظاہری میں کمال کے درجہ کو پینچے ہوئے ہیں پھر اللہ

تعالی شاند نے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے آپ کھی کو اپنا صبیب بنالیا (عطر الوردہ)۔ آپ کھی اس بات سے پاک میں کہ آپ کی خوبیوں میں کوئی دو سرا آپ کا شریک جو - حسن کا جو ہر جو آپ کھی میں پایا جا تا ہے دہ غیر ششم اور غیر مشترک ہے۔ بلکہ وہ آپ کھی کے ساتھ خاص ہے۔



# \_\_\_پچىسوس فصل \_\_\_ چیزوں کے بیان میں

ووقسم کی چیزیں ہیں۔ ایک وہ جن کو آپ ایک نے خود استعال فرمایا ہے۔ دوسرے وہ جن کی آپ ﷺ نے صفات و تاثیر بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ بیہال ان ساری چزوں کو حروف جھی کی ترتیب سے بیان کیاجاتا ہے۔

#### () اشمد! اصفهانی سیاه سرمه:

حديث: حضرت رسول ياك علي في نارشاد فرمايا بتم اندكو استعال كياكروكيونك وہ ٹگاہ کو تیز کرتا ہے اور (بلکوں کے) بال کو اگاتا ہے۔ (ابن ماجہ) آپ ﷺ کی عادت شریفه بھی دونوں آنکھوں میں تین تین سلاکی لگانے کی تھی۔ (ابن ماجہ) ایک روایت میں دائیں آگھ میں تین اور بائیں آگھ میں دو سلائی لگانے کی عادت تھی۔ (ترمذی) دونوں طرح عادت تھی۔

# اتوج! لعنى ترنج (چكوترا):

حدیث: رسول آكرم على في فرمايا:جوموس قرآن پرهتاب اس كي مثال ترنج كي سى ہے كه مزه بھى ياكيزه اور خوشبو بھى ياكيزه ہے۔ (بخارى وسلم)

· بطيخ! لينى تربوز:

آپ ﷺ نے تر بوز کو تر مجورے ساتھ نوش فرماتے ہوئے پیدار شاو فرمایا: مجور کی

# گری تر بوزی سردی کوختم کرنے والی ہے-(البوداؤد، ترفدی)

# @ بلح!نگ(چگ) مجوري:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ نئی محجوروں کے ساتھ پرانی محجوریں (چھوہارے) کھایا کرو۔ شیطان جب آوی کو دونوں چیزیں کھاتے ہوئے دیکھتا ہے (تو افسوس کرتا ہوا) کہتا ہے۔ یہ آدی اب تک زندہ دہا کہ تن محجوروں کو پرانی محجوروں کے ساتھ کھارہا ہے (یعنی اس کی از ندگی آئی کمی ہوئی)۔ (نسائی این باجہ)

# @ بسرا<sup>لعن</sup>ي کي کجوري:

ایک مرتبہ جب آپ ﷺ حضرت الویکر کھیا اور حضرت عمر کھیا الواہیم کھیا۔ کے بیال تشریف لے گئے تو وہ مجور کا ایک خوشہ لائے۔ آپ گئے نے فرمایا کی کی چھانٹ کر کیول نہیں لائے۔ (تاکہ لوراخوشہ ضائع نہ ہوتا) انہوں نے عرض کیا: میرا جی چاہتا ہے کہ آپ حضرات (اپنی پیندے مطابق) کی اور پکی کی کوخود چھانٹ لیں۔ لینی جوجس کو اچھا گئے وہ وہی لے لے۔

# بصل! يعنى پياز:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاہے کسی نے پیاڑ کے بارے میں پوچھا: انہوں نے فرمایا: آپ ﷺ نے جو آخری کھانا کھایا اس میں پیاڑ تھی۔(ابوداؤد)

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے پیاز کھانے والے کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ (بناری سلم)

ایک دوسری حدیث میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے: جو پیازیا لہن کھائے تو ان کو پکاکر ان کی بدلوختم کردے۔

#### نمو! لعنى خشك تحجور:

آپ گئے نے اس کی تعریف فرمائی ہے کہ جوضیح کو سات مجبور کھالے اس دن اس کو جادو اور زہر نقصان نہیں کر تا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: جس گھر میں مجبور نہ ہووہ گھر والے بھوکے ہیں۔ آپ گئے سے محبور کھانا بکٹرت ثابت ہے۔ مکھن کے ساتھ ، روٹی کے ساتھ اور صرف محبورین بھی ثابت ہے۔

#### ♦ ثلج! يعنى برف:

سے حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے دعا فرمائی اے اللہ امیرے گناہوں کوبرف ادلے اور پانی سے دھوڈالئے۔اس (دعا) میں برف کی تعریف پائی جاتی ہے۔

## 🏵 ثوم|کینی لہن:

اس کابیان پیازے ساتھ گزر چکا۔

ٹوید! گوشت کے شور بے میں ڈالے ہوئے یا بکائے ہوئے
 روٹی کے تکڑے:

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کی فغیبات دوسری عور توں پر الیی ہے جیسے ٹرید کی فغیبات دوسرے کھانوں پر ہے۔(بخاری مسلم) اس سے ٹرید کی فغیبات معلوم ہوئی۔

### ش جبنالعنی پنیر:

تبوک کے سفریس آپ ﷺ کی خدمت میں پنیرلایا گیا۔ آپ ﷺ نے چا تو منگایا اور ہم اللہ کہد کر اس کا کنزا کا ٹا۔ (ابدداؤد)

#### شعنا! یعنی مهندی:

آپﷺ کو کوئی جنسی تکلتی یا کوئی کا نٹالگ جاتا تو آپﷺ اس پر مہندی لگاتے شے۔(زندی)

## حبهسوداالین کلونجی:

اس کانام شونیز بھی آیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کلوٹجی استعال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ تمام بیار لیوں سے شفا ہے۔ بناری سلم،

### @ حوف اليخى رائى:

حدیث میں اس کا نام ثفاء آیا ہے۔ عام محاورہ میں حب الرشاد کہتے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دو چیزوں میں بہت زیادہ شفاء ہے۔ ثقا اور ایلوہ میں۔(نی مراسل ابی داذری ابی میید)

#### @ حلبه! ميتى:

آپ النظاف فرمایا: میتھی سے شفاء حاصل کرو۔

# ش خبزالعنى روئى:

آپ ﷺ کو شور بے میں توڑی ہوئی روٹی بہت پیند تھی۔ (عبدالرحمٰن بن قام مرفوعًا)

ایک بار آپ ﷺ کو ایک گیہوں کی روٹی جس پر خوب تھی لگا ہوا ہو کھانے کی چاہت ہوئی چنا نچہ ایک صحابی نے ایس روٹی آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کی لیکن جب آپ ﷺ نے تھی کے برتن کے بارے میں تحقیق فربائی تو معلوم ہوا کہ گوہ کے چڑے کے برتن میں تھا تو آپ ﷺ نے فربایا بیدروٹی لے جاؤ۔ (ابوداؤد)

#### العنى سركه:

ے ہے۔ آپ ﷺ نے نوش بھی فرمایا اور اس کی تعریف بھی فرمائی کہ سرکہ اچھا سالن ہے۔ ﴿ سُلَمُ}

### ( دين إيعني تيل:

آب سی کثرت ہے سرمیں تیل لگاتے تھے۔ (زندی فی شائل)

# ( فريره إلين ايكسم كامركب عطر:

# العنى تركمجورس:

حضرت عبداللہ بن جعفر کھی کہتے ہیں! میں نے آپ کھی کو تر مجوروں کو ککڑی کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا۔ (بخاری مسلم) آپ کھی نمازے پہلے تر مجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تر مجوریں نہ ہوتیں تو خشک مجوروں سے اگریہ بھی نہ ہوتیں تو یانی سے افطار فرماتے تھے۔(ابوداؤہ)

## ريحان! لعنى خوشبودار پهل:

آپ ارشاد فرمایا: جس شخص کے سامنے ریجان پیش کیا جائے اس کورد نہ کرے کیونکہ اس کو دینے میں آدمی احسان کے بوجھ میں نہیں دیتا۔ اور خوشبوپا کیزہ ہے۔ (یعنی دوسرے کا لقصان نہیں اور اپنا نفع ہے) سلم) ہرخوشبو ای تھم میں ہے کہ اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے۔

#### 

اس کابیان وئن میں آچکا۔

### (سكمائي بوئي اورك):

روم کے بادشاہ نے آپﷺ کے پاس زنیل کا بھرا ہوا ایک مشکا دریۂ بھیجا تھا۔ آپﷺ نے سب کو کھانے کے لئے ایک ایک مکڑا دیا۔(ابوجیم)

#### **شسناامسهل:**

آپ ﷺ نے ایک صحابیہ کوسنا کامسل لینے کو فرمایا: ارشاد فرمایا: اگر کوئی چیز موت سے شفاء دینے والی ہوتی تووہ ساہوتی - (تذی، این اجه)

#### شنوت!

اس کے متنی میں اختلاف ہے۔ بعض اطباء نے خاص تفسیر تائی ہے وہ شہد جو گھی کے برتن میں رکھا گیا ہو۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سنا اور سنوت کو استعمال کیا کرو۔ کیونکہ ان میں موت کے علاوہ تمام بھار یول سے شفاء ہے۔(ابن ماجہ)

## 🕆 سفرجل العني سيب وېي:

آپ ﷺ نے الوزرﷺ کو ایک سیب وے کر فرمایا: بید دل کو توت دیتا ہے اور طبیعت کو نوش کرتا ہے۔ سیندکی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ (نمانی)

### 🕲 سمن! تيني كمي:

رونی کے بیان یس آپ ﷺ کا گھی چاہت سے کھاناگرر چکا ہے۔

#### ٣٥) سمك العني مجهلي:

رہ سندھ ۔ آپ بھی نے عنبر مجھلی کا گوشت صحابہ کرام بھی کے پاس سے لے کر نوش فرما یا۔ (زاد المعاد، عن بخاری مسلم)

شلق! تعنى چقندر:

آپ ﷺ نے جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کمزوری کی حالت میں تھے ان کو بَو اورچنند ر ملا کر کھانے کو فرمایا۔ (ترزی البوداؤد)

آ شو نيز ايعنى كلونجى: آ

اس كاذكر حبة السوداء ميں گزر چكاہے۔

(*العنى جو: العنى جو:* 

آپ ﷺ کامعمول تھا کہ گھروالوں کو بخار کی حالت میں جو کاحریرہ بنوا کر پلاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ بید تمگین کے دل کو قوت ویتا ہے اور مریض کے دل سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ (این ماجہ)

آپ ﷺ کی اکثر غذا یکی غلبہ تھا۔

🗇 مشوى اليعنى بصنابوا كوشت:

آپ ﷺ كا تناول فرمانا چند حديثول ميس بے جو تر مذى ميس ند كور ييل-

🐨 شحم! يعنى چرنې:

ایک بہودی نے آپ ﷺ کی دعوت کی جس میں بھو کی روٹی اور چربی میں پچھ تغیر را آگیا تھا بیش کی۔

#### وسبو! لعنى الموه:

اس کاذکر حرف کے بیان میں گزر چکاہے۔

@ طيب! لعني خوشبو:

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جھے کو دنیا کی چیزوں میں عورتیں (جو تکاح میں ہول) اور نوشبو بسندے۔

🕝 عسل! يعنى شهد:

آپ ﷺ نے ارشاد فرایا: جو شخص مبینہ میں تین دن سی سے وقت شہد چاے لیا کرے اس کو کو ٹی بڑی بیار کی نہ سینچ گی۔ (این ماجہ)

₪ عجوه!

مدینہ منورہ کی محجورول میں ہے ایک خاص قسم کی محجورہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بجوہ جنس کی محجورہے، اور ہرزہرے شفاء ہے۔ (نمائی، این، جه)

🕾 عود! مبندى!

اس کی دو تسمیں ہیں: ایک قسط کہلاتا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جن چیزوں سے دواکی جاتی ہے۔ ان بیں مسب سے بہتر چھنے لگوانا اور قسط مہندی ہے۔ (بخاری دسلم)
آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس عود مہندی کو استعال کیا کرو اس میں سات

ت ہے۔ دوسری قسم خوشبو کے لئے استعال کی جاتی ہے۔ آپ بھٹا اس کوسلگا (جلا) کر اس سے خوشبو لیتے تھے۔ (سلم)

شاء! يعنى كثرى:

آپ ﷺ نے کاری کو تازہ کھجورے ساتھ تناول فرمایا ہے۔ (ترندی)

کماقا جس کو بعض لوگ گرمتا اور بعض لوگ سانپ کی چھتری کہتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کماۃ من کی طرح ہے (جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا لیتنی جیسے وہ زیادہ نقع دینے والی تھی مفت کی چیزای طرح یہ بھی ہے) اس کاعرق آگھ کے لئے شفاء ہے۔ (بناری سلم)

(الصحبات! لعنى بيلوكي بيل الصحي المات الماد الم

ایک بار صحابہ کرام رہ جنگل میں اس کو چن رہے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا: سیاہ چنودہ عمدہ ہوتا ہے – (بتاری مسلم)

العمايعني لوشت:

س کی میں اور سے کا روست ہے۔ آپ بھٹا نے فرمایا: دنیا اور جنّت والوں کی ساری غذاؤں کا سردار گوشت ہے۔ (ابن ماجہ) آپ بھٹا دست کا گوشت پیند فرماتے تھے۔ (بخاری مسلم) آپ بھٹانے فرمایا: پشت کا گوشت عمدہ ہوتا ہے (ابن ماجہ)

فرایا: بیشت کا گوشت عمده بوتا ہے (ابین ماجد)

آپ کی نے خرگوش کا گوشت بھی قبول فرما یا ہے (بخاری، سلم) گور خرکا گوشت کھانے کے ہی اجازی، سلم) آپ کی نے نے کر گوشت بھی کھایا ہے (رواہ السنن) آپ کی نے مرغ کا گوشت بھی تناول فرما یا (بخاری، سلم) سنن میں ہے کہ آپ کی نے سرخ اب کا گوشت بھی تناول فرما یا (بخاری، سلم) سنن میں ہے کہ آپ کی نے سرخاب کا گوشت بھی کھایا ہے۔ سحابہ کرام کی نے آپ کی کے درخاری، سلم)

*ش لبن العنی دوده:* 

آپ ﷺ نے دودھ کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ دودھ کے علاوہ جھے کوئی چیزائیں معلوم نہیں جو کھانے اور پینے دونوں میں آتی ہو۔ (بینی دودھ کو کھایا بھی جاتا ہے اور پیا بھی جاتا ہے۔) آپ ﷺ نے دودھ خود بھی نوش فرمایا اور پینے کے بعد پانی منگوا کر کلی

بھی کا ہے۔ میں میں معضاد

# 🕝 ماءا يعنى پانى:

بعض خاص پانیوں کی آپ ﷺ نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنا نچہ سیمان و جیان و فیل ہے۔ چنا نچہ سیمان و جیان و جیان و خیاری میں آپ ﷺ نے فرمایا: یہ جنت کی نہریں ہیں۔ (یخاری مسلم)(علاء نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ پانی کے عمدہ ہونے کی ساری باتیں موجود ہیں اس کئے جنت کی نہروں سے تشہید دی ہے)

ز مزم کے بارے میں ارشاد فرمایا: زمزم جس نیت سے پیا جائے ای کے لئے ہے۔(این باجہ)

### العني مسكالين مثك:

آپ ﷺ نے فرمایا ہے ساری خوشبوؤں میں سب سے بہترین خوشبو مشک ہے۔ مسلم) آپ ﷺ نے احرام سے پہلے اور احرام کے بعد اس کا استعال فرمایا ہے۔ (بخاری سلم)

# 🕾 ملح! يعنى تمك:

آپ ایس نے فرایا: تمہارے کھانے کاسردار نمک ب-(ابن اجر)

# ® نوره! لينی چونه:

آپ ﷺ جب (بال صاف کرنے کے لئے) اس کا استعال فرمائے تو پہلے سز والے حصّہ کولگائے (ابمن ماجہ)(یعنی بھی اس سے بھی بال دور کئے ہوں گے۔)

# € بنق!<sup>يي</sup>نبر:

آپ ﷺ نے فرمایا کہ آدم القیمیٰ جب زمین پر اترے توسب سے پہلے بیر کھایا

تضا-(الوقعيم)

🝘 **و رس!** لیخی ایک خاص قسم کی زردگھاں جس سے کپڑے وغیرہ رنگے جاتے

یں۔ آپ ﷺ نے زات الجنب کی بیاری میں ورس اور زینون کے تیل کے استعال کی تعریف فرمائی ہے۔ (ترفری)

@ يقطين! <sup>يعنى كدو:</sup>

رہ یفطین! سی لدو. آپ ﷺ برتن میں ہے کدو کو تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ (بخاری، سلم) آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کو قربایا: جب سالن پکاؤ تو کدوزیادہ ڈالا کرو کیونکہ وہ ممگین دل کو قوت دیتا ہے۔

آپ بھی تین انگیوں سے کھاتے نصے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ان کو چاٹ لیت تھے۔ پانی میشما اور شعنڈ اپنے تھے۔ ابواہیم بھی سے آپ بھی نے بای پانی طلب فرمایا تھا۔ آپ بھی کے لئے سقیاء نای کنوئیں سے میشما پانی لایا جاتا تھا۔ آپ بھی تین سائس میں اور بیٹھ کرپانی پینے تھے۔ آپ بھی کے پاس پانی کے لئے کٹری اور کانچ کا ایک پیالہ تھا۔

> ( ملبو سات! (رسول الله الله على كير ): آپ في كاباس جاد راكى اوركرتا اور عمامه جوتاتها-

سفید کپڑا: آپ ﷺ سفید کپڑے کو بہت پیند فرماتے تھے۔ آپ ﷺ نے سیاہ کپڑا ہمی بہتا ہے۔

كيثرا: آپ الله في الله اور اون كاكيرايبنا ب مرزياده استعال سوتى كيرك كا

تذكرة الحبيب وهلك فرماتے تھے۔اور قیمتی کیڑا بھی استعال فرمایا ہے۔ عمامه: آپ ﷺ عمامه کے نیچے ٹویی پہنتے تھے اور مجھی بغیر ٹویی کے عمامه یا بغیر عمامه کے صرف ٹولی بھی پینتے تھے۔ شمليه: آپ ﷺ کائبي شمله ہوتا اور بھی نہ ہوتا تھا۔ قباء:آب ﷺ نے تباء بھی پہنی ہے۔ كريته: آب الله كاكرية سوتى تهاجس كاوامن اور آسين لبي ند تقي. تېمد: آپ ﷺ كى نقى كى لىبانى چار ہاتھ ايك بالشت اور چوڑا كى دوہاتھ ايك بالشت پویشنین: (کھال کی بن ہوئی صدری) روم کے باوشاہ نے آپ ﷺ کی خدمت میں ایک پویشن چیجی تقی جس میں ریشم کی سنجاف (جھالریں) گلی ہوئی تقیس۔ آپﷺ نے وه بھی پہنی تھی۔ پائجامه: آپ ﷺ نے پائجامه خریدا اور بعض روایات میں ہے کہ پہنا بھی ہے۔

پانجامہ: آپ پھٹا کے پانجامہ خریدا اور بھی روایات میں ہے کہ پہنا بھی ہے۔ مخطط: ''دھاری دار کپڑا'' آپ پھٹٹا دھاری دارچادر کو پیند فرماتے تھے۔

چاور: آپ و گلگ کیال دو سزجادری اینی سزدهاری دار انتخیس-ایک سیاه ۱ ایک سرخ اور ایک بالول والا تحصیل لینی کمبل تھا۔

آپ ﷺ کی چادر کی لمبالی چھ ہاتھ اور چوڑائی تین ہاتھ ایک بالشت تھی۔ آپ ﷺ نے چادر بوٹے وار اور سادی دونوں طرح کی پہنی ہے۔

تكيير : آپ ﷺ كا تكيد چراے كا تفاجس ميں مجور كي چھال بھرى ہوكى ہوتى تقى۔

بستر: آپ ﷺ کا اوڑھنا بچھونا۔

آپ ﷺ بھی چڑے پر، جھی چٹائی پر، بھی زمین پر، بھی چاریائی پر، اور بھی سیاہ سمبل پرسوتے ہے۔ آپ ﷺ کا ایک بستر چیزے کا تھاجس میں مجبور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ ﷺ اوڑھنا(بدن ڈھا تکنے کی جادر) بھی اوڑھتے تھے۔

جوتے، موزے: آپ ﷺ نے جوتے اور موزے بھی ہنے ہیں۔

# مرکوبات! آپیشگی سواریاں:

آپ ﷺ کے پاس سات گھوڑے تھے۔ جن کے نام یہ میں۔ () سکب، ﴿ مرجز ﴿ لِحِيفِ ﴿ لِزَازِ ﴿ طُرِبِ ﴾ سبحه ﴿ وردْ-اورياخُ فِجْرِتْهِ - () ولدل جو مقوقس مصرکے باوشاہ نے جمیجا تھا۔ ﴿ فضه فروہ نے جوجذام کے قبیلہ کا تھا جمیجا تھا۔ ﴿ اَبِكِ سَفِيد خِيرِ تِصَاجِس كو الله بح حاكم نے پیش كيا تھا۔ ﴿ اور چو تصاجو وومة الخندل کے عاکم نے بھیجا تھا۔ اور بعض نے پانچواں بھی کہا ہے جو نجانتی حبشہ کے بادشاه نے بھیجاتھا۔

دراز گوش نتین ہے ایک عفیرجومصر کے باوشاہ نے جمیجا تھا۔ دوسرا اور تصاجوجذا م قبیلہ کے فروہ نے بھیجا تھا۔ تیسرا حضرت سعد بن عبادہ ﷺ نے پیش کیا تھا۔ ساند نیاں دویا تین تھیں۔ ① قصوی۔ ۞ عضباء۔ ۞ حدعاء۔ بعض نے بیہ دونوں نام ایک کے کہے ہیں۔ دودھ کی پیٹالیس اونٹنیال تھیں۔ سوبکریال تھیں اس سے زیاده نه بونے دیتے جب کوئی بچرپیدا ہوتا ایک بکری فرخ کردیتے - (ہذاکلد من داد العاد)

# من الروض

مِنَ الشَّعِيْرِ وَكَانَتْ فُوْشُهُ الْحُصُرُ فَرَدَّهُ التُّرهُدُ عَنْهَا وَهُوَ مُقْتَلِارُ قَضٰى وَلَمْ يَكُ يَوْمًا مُدْرِكًا شَبِعًا هٰذَا وَقَدُ مُلِّكَ الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا فَالغُوْبَ يَرْقَعُهُ وَالشَّاةَ يَخْلِئِهَا وَالْبَيْتَ يَكْيِشُهُ وَالتَّعْلَ يَخْصِفُهَا كَانَ الْبُواقُ لَهُ وَالْخَيْارُ رَّاكِنَهُا

يًا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرُ

 آپ ﷺ نے اپنی عمر پوری فرمادی اور ایک دن بھی بچو سے پیٹ بھر کر کھانانہ کھایا اور آپ ﷺ کا فرش (بسم) پوریا شا۔

👽 یہ حالت ال پر تقی کہ تمام دنیا کے مالک تنے لیکن زہدنے آپ ﷺ کو دنیا ہے۔ روکے رکھا تھا۔ قدرت رکھنے کے باوجود ایسا کرتے تھے۔

🗗 كيزے كوخود پيوندلگاليتے اور بحر كى كوخود وودھ (ووھ أكال) ليتے آپ ﷺ كوكسى نادار (غريب)كى تتخير (دُلس) كرتے ہوئے نہيں ديكھا گيا۔

🐿 گھریش خود جھاڑو دیتے اور نعل (جوتی) کوخود گاٹھہ (ی) لیتے۔اور آپ کی دعوت کی جاتی تو داگی کی آرزو پوری فرماتے اور اعراض نہ فرماتے۔

 آپ کے لئے براق، گھوڑے اور اونے بھی تھے جن پر آپ ﷺ موار ہوتے تھے۔ای طرح فچراور وراز گوٹن پر بھی آپے ﷺ موار ہوتے تھے۔



# \_\_ چھبیسوس فصل \_\_\_

آپ ﷺ کے اہل وعیال ازواج مطہرات اور خاد موں کے بیان میں

آپ ﷺ نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها سے تکا ح فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر پخیس سال تھی اور حضرت غدیجہ رضی اللہ تعالی عنها کی عمر جالیس تھی۔

۔ آپ ﷺ کی تمام اولاد حضرت ابراہیم ﷺ کے علاوہ حضرت ضریحہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ہی تقی اور حضرت ابراہیم ﷺ حضرت مارید قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا

جرت سے تین سال قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها کی وفات ہوگئ۔
آپ کی نے ان کی وفات کے چندو لوں بعد حضرت سودہ بنت زمعہ قرشیہ رضی اللہ
تعالی عنها سے نکاح فرمایا۔ پھر تھوڑی مرت بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے
نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی۔ جرت کے پہلے سال بیں جب ان کی عمر
نوسال تھی رخصت ہو کر آئیں۔ آپ کی کی پولوں بیں صرف بی کی کنواری تھیں۔
پھر حضرت حقصہ بنت عمر کھی ہے نکاح فرمایا، پھر حضرت زینب بنت خزیمہ
قیسیہ رضی اللہ تعالی عنها سے نکاح فرمایا ان کی وفات آپ کھی کی ساری بولوں کے
ان سلمہ رضی اللہ تعالی عنها سے نکاح فرمایا ان کی وفات آپ کھی کی ساری بولوں کے
بعد ہوئی۔ پھر حضرت زینب بنت جش رضی اللہ تعالی عنها سے نکاح فرمایا۔ بید

آپ ﷺ کی پھو پھی زاد بہن تھیں اور حضور ﷺ کی وفات کے بعد تمام بیو یوں میں سب سے پہلے ان کی وفات ہوئی۔

مزوہ بنی مصطلق کے زمانے میں حضرت جو ربید رضی اللہ تعالی عنبات نکاح فرمایا۔ یہ اس غزوہ میں قید ہو کر آئی تھیں۔ آزاد ہونے کے بعد ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت آئم جیبیہ رضی اللہ تعالی عنبات وکیل کے ذریعے س چار ہجری میں نکاح فرمایا۔ وہ اس وقت ہجرت کرکے میشہ گئی ہوئی تھیں۔ حبشہ کے بادشاہ نجائتی نے آپ کھی کے طرف۔ سے ان کو چار سودینار مجرویا۔

غزوہ خیبرے زمانے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے نکاح فرمایا۔ یہ اس غزوہ میں قید ہو کر آئی تھیں آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح ہوا۔ کیمر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے عمرۃ القضاء کے زمانہ میں نکاح فرمایا۔

یہ گیارہ بیویاں ہیں جن میں ہے دو آپ ﷺ کی زندگی میں تی وفات پاگئیں اور تو آپ کی وفات کے وقت زندہ تھیں۔ بعض منکوحات و مخطوبات (جن ہے آپ ﷺ نے نکاح فرمایا یا جن کو آپ ﷺ نے نکاح کا پیغام دیا) کا اور بھی ذکر آیا ہے مگر ان کے بارے میں بہت اختلاف ہے۔

**سمراری:** (یعنی وہ کنیزیں جوہم بستری کے لئے ہوں)

حضرت ماریہ قبطیدا ان سے حضرت ابراہیم ﷺ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ریجانہ، حضرت جمیلہ ایک اور کنیزجو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہانے ہید کر دی تھی۔

#### اولاد:

سلے صاحبزادہ قام ﷺ ہیں۔ آپﷺ کی کنیت الوالقام ان ہی ہے بجین میں انقال کرگئے۔ پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا، حضرت اُم کلاثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ان بنیوں میں اختلاف ہے کہ بڑی کون کی ہیں۔ پھرعبد اللہ ﷺ پیدا ہوئے طیب وطاہر ان ہی کے لقب ہیں۔ پیر صحیح قول کے مطابق نبوت کے بعد پیدا ہوئے۔انکا بھی بچپن میں انقال ہوگیا۔سب حضرت خدیجہ سے ہیں۔

سرت مدید سید بیدا سند تعلق می الله تعالی عنها سیدا سن آشه جری میں حضرت ابرائیم مینا الله تعالی عنها سے پیدا ہوئے اور شیر خواری میں انقال کر گئے۔ صرف حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها آپ وظی کا وفات کے وقت زندہ تھیں، چو ماہ بعدوہ انقال کر کئیں۔

## اعمام (چيا):

حضرت حمزه رفظی، حضرت عباس به ابوطالب، ابولسب، زبیر، عبدالکعب، حارث، مقوم بعض نے یہ دونوں نام ایک بی کے بتلائے ہیں ضرار، قتم، مغیره، عیدات، بعض نے ان دونوں کو ایک کہاہے یہ بارہ ہوئے یادی- اسلام صرف دو لائے حضرت عباس بی بعض نے اور بھی پچالکھ ہیں۔

### عمات (چھو پھیال):

حضرت صفید رضی الله تعالی عنها، بد اسلام لائیں۔عائکہ، اروی، (ان دونوں کے اسلام میں اختلاف ہے) ہرہ، امیمہ، اور اُم تھکیم۔

# موالی(لیعنی غلام و کنیز):

حضرت زید بن حارشی اکم هی، الورانع هی، ثوبان هی، ابوکشد هی، سلیم هی، شقران هی، ریاح هی، بیارهی، مرحم هی، کرکره هی، انشدهی، سفینه هی، انیسده هی، المان الشياد كالم يمان الشياد المان المساد المان المساد ا

بيه كنيزي تغيل بملى، ام رافع، ميمونه بنت سعد، خصيره، رضوى، ريتْحه، أنم ضمير، ميمونه بنت اني عسيب، ماربي، ريجانه ــ رضى الله تعالى عنهن ــ

خدام: (لینی گرے یا خاص خاص کام کرنے والے)

حضرت الس الشيئة ال كم معلق أكثر كام تھے۔

حضرت عبدالله بن مسعود ری نفل (جوتے)مسواک کی خدمت ان کے سپرد ,

> حضرت عقبہ بن عامر جنی ﷺ سفریس فچرکے ساتھ رہتے تھے۔ سلید ہے ۔ ، مثنہ سی انتہ ہے تنہ

اسلے بن شریک بیداونٹن کے ساتھ رہتے تھے حضرت بلال پڑھیانہ مؤذن تھے۔

سعد، حضرت الوذر غفاري، ان حضرات كي ذمه آيد وخرج كا نظام تها۔

ایمن بن عبید ان کے متعلق وضود استنجاکی خدمت تھی۔ حضرت معیقیب ایمن ﷺ کی والدہ ان کے یاس انگشتری (انگوٹھی) رہتی تھی۔

عصرت ميليب ۳ ن صوعه والده ان سي المسترن (التو ن)ر. ن ( . ند

# مؤذنين:

كل چارتھ\_

دومدینه میں حضرت بلال ﷺ اور حضرت عبدالله این اُنم کمنوم ﷺ مرایک قبا میں حضرت سعد القرط ﷺ ایک مکم میں حضرت ابومی وروہ ﷺ م

### حارسين: (يعنى جوآپ الله كايبره ديت ته)

حضرت سعد بن معادی برریس، حضرت محمد بن مسلمه که احدیس حضرت زیر بن عوام که نندق میں اور عواد بن بشر که الله تعالی بعض اوقات به کام کیا مگر جب آیت والله بعصم کمن النامس (کمه الله تعالی لوگوں سے آپ کی حفاظت فرائیں گے) نازل ہوئی تو آپ کی نے بیرہ بندفروا دیا۔

## كاتبين: (يعني آپ ﷺ كے مثنی)

حضرت الدیمر رفیه، حضرت عمر فیه، حضرت عثمان فیه، حضرت علی و الدیمر و الدیمر و الدیمر و الدیمر و الدیمر و الدیم و الدیمر و الدیمر

ضارب اعناق: (يىنى جولوگ آپ ﷺ كى چىشى ميں واجب القتل مجرسوں ك

#### گرون مارتے <u>تھے</u>)

حضرت علی کید، حضرت زبیرین عوام کید، حضرت مقداد بن عمر مید، حضرت مقداد بن عمر مید، حضرت محدت میدان کید، حضرت علی میدان کید، حصال بن سفیان کید میدان کید میدان کید والے اور تقریر کرنے والے)
دالے)

#### من المواجب

اِلَيْهِنَّ تُغْزَى الْمَكَّرُ مَاتُ وَتُنْسَبُ
وَحَفْصَةً تَتْلُؤ هُنَّ هِنْلٌ وَ زَيْنَبُ
فَلَاثٌ وَسْتٌ ذِكُو هُنَّ هَهَذَّبُ
مِنَالشَّرْقِ يَشْرَقُ ثُمَّةٍ فِي الْغَرْبِ يَغْرُبُ

تُوْقِيَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْ بِسْعِ بِسْوَةٍ
فَعَائِشَةً مَتْمُونَةً وَصَفِيَّةً
جُوَيْرِيَّةً مَعَ رَمْلَةَ ثُمَّ سَوْدَةً
فَصَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ مَادَامٌ شَاوِقٌ

- "جناب رسول الله ﷺ نے نوبیمیاں چھوڈ کروفات فرمانی کسان کی حرمت امور شریفہ منسوب کئے جاتے ہیں۔
- 🗗 اوروہ عائشہ ہیں، میمونہ ہیں، صفیہ ہیں، حفصہ ہیں: ان کے بعد ہند اور زینب ہیں۔
  - 🗗 جویریه بین، رمله بین پیمرسوده بین بیه کل نوبوئین که ان کاذکر مهذب ہے۔
- 🐿 سواللہ تعالیٰ آپ پر رحمت بیسیج جب تک آفاک مشرق سے لکے اور مغرب میں غروب ہو۔"



### — ستائيسويں فصل —

آپ است کا آپ است کا آپ کا مت پر نحمت اور رحمت الليد كے مكتل ہونے كے بيان ميں

بلاشبہ آپ بھی کی وفات کا واقعہ ایساجان لینے اور ہوش اٹراوینے والا ہے کہ اس کی طرح دوسراکوئی واقعہ نہیں ہوسکتا۔ لیکن آپ کی کی شان رحمت للعالمین الیل ہے کہ اس واقعہ میں بھی اس کا اثر کا ل طور پر ظاہر ہوا۔ لیعنی یہ وفات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے است کے لئے رحمت البیہ کا اظہار ہوا۔

آپ ﷺ خود رحت ہیں تو آپ ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمت نازل ہوئی ہوگی توبیہ وفات بھی آپ ﷺ کے گئے بڑی نعمت ہوئی۔

ان بی دونوں باتوں کے متعلق روایات کو ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

مہلی روایت: حضرت جابر کھی ہے روایت ہے کہ جب سورة اذا جاء نصراللہ نازل ہوئی توجناب رسول اللہ کھی نے جرئل علید السلام نے جواب دیا: "والاحرة کی خبر اشارے سے سائی گئ ہے۔ جرئیل علید السلام نے جواب دیا: "والاحرة حیولک من الاولی" "لیعنی آخرت آپ کے لئے دنیاے بہتر ہے۔"

﴾ گُوگرہ: اس سے معلوم ہوا کہ آخرت ملاء اعلی کاسفر آپ کے زیادہ فائدے والا ہے اس میں دو وجہیں ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بغیر حجاب کے ملا قات ہے دوسرے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنامقام قرب بھی دیکھنا ہے۔ و مرکی روایت: حضرت الوسعید خدری کی سے روایت ہے کہ رسول الله قطالی ہے کہ رسول الله قطالی ہے کہ رسول الله قطالی ہے کہ الله قطالی ہے کہ رسول و در بنا کی الله قطالی ہے کہ الله قطالی ہے کہ الله قطالی ہے ہیں کہ چیزوں کو اختیار کیا۔ حضرت الویکر کی ہے میں ہو جیزوں کو اختیار کیا۔ حضرت الویکر کی ہے میں بعد میں آیا کہ) وہ بندہ رسول الله بھی تی ہے جس کو اختیار دیا گیا تھا۔ جس کو

فُالگُرہ: اس سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے آخرت کے سفر کو پیند فرایا آپ ﷺ کی پیند آخرت کے اچھا ہونے کی بڑی دلیل ہے۔

تغییری روایت: صفرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که رسول الله فقال عنها سے روایت ہے که رسول الله فقال فرایا کرتے تھے: برنی کو مرض میں اختیار دیا جاتا ہے که دنیا میں رہیں یا آخرت میں رہیں۔ آپ فلی کو مرض وفات میں کھائی اُٹھی تو یوں فرماتے تھے۔ "مع الله بين انعمت عليهم من النبيين والصد يقين والشهداء والصالحين يحتی الن لوگوں کے ساتھ (رہنا چاہتا ہوں) جن پر آپ نے انعام فرما یا ہے وہ نی ہیں اور صدیق بین اور شہید ہیں اور صدیق بین اور شدیق اور شدیق ہیں اور صدیق بین اور شدیق ہیں اور شدیق ہیں اور شدیق ہیں اور شدیق کو اختیار دیا گیا ہے۔ ۔۔۔ (بخاری وسلم) (جس پر آپ نے آخرت کو اختیار فرمایا)

ا من المستحد من المن المستحد و المستحد المن الله تعالى عنباب روایت ہے کہ آپ الله عند الله تعالى عنباب روایت ہے کہ آپ الله محت میں فرمایا کرتے تھے: جس نبی کی وفات ہوتی ہے اس کو جنت میں اس کے رہنے کا مقام کہ المار ختیار دیا جاتا ہے۔ جب آپ الله کی شدت ہوئی تو اوپر نگاہ اشحا کر فرماتے تھے۔ "اکم اُلهُ مَمَّا الرَّ فِيقَ الْاَعْلَى" لیعنی "اے اللہ عالم بالا کے رفقاء کو اختیار کرتا ہوں۔" رہاری دسلم)

يذكرة الحبيب الملكة

اور سیج ابن حیان میں رفت اعلی کے بعد آپ اللہ سے یہ زیادتی بھی نقل کا گئے ہے مع جرئيل وميكائيل واسرافيل - (رفق اعلى جوجرائيل، ميكائيل اوراسرافيل بور -) . ایک به که دنیایی اتنار بول که اپنی اُتمت کی فتوحات دیکیمون، دوسرے (آخرت کو علنے میں) جلدی کروں، میں نے جلدی جانے کوئی اختیار کیا۔(رواہ عبدالرزاق من طاؤس مرسلا) جھٹی **روایت:** ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ملک الموت نے عرض کیا: حق تعالی شاند نے مجھ کو بھیجاہے،اگر آپ فرمائیں توروح قبض کروں اور اگر آپ فرمائیں تو قبض نه كرون مجه كو تكم ب كه آب ك تكم كى اطاعت كرون- آب الله في جرئيل القليكادي طرف ديميا جرئيل القليكاد في كها: المع محد ( النظي ) الله تعالى آب كى ما قات كامشاق ب\_ آب الله في في المراروت كوروح قبض كرن كاجازت وي-يبق نے انالله قداشتاق الی لقائک کی تفسیر میں کہاہ معناه قدار ادلقائک بان يردك من دنياك الى معادك زيادة في قربك وكرامتك ليتى الله تعالى آپ کی ملاقات کامشاق ہے کامطلب ہے کہ اللہ تعالی آپ سے ملاقات اس لئے چاہتے ہیں تاکہ آپ کے قرب اور آپ کی کرامت کی زیادتی کی وجد سے آپ کو آپ کے مُحكانے يركے جائيں۔(بيہق)

سما آلوس روابیت: ام ایمن رضی الله تعالی عنها آپ الله کو یاد کر کے رونے گئیں۔ خم کسی الله تعالی عنها آپ الله کو یاد کر کے رونے گئیں۔ خم کئیں۔ خم کسی کو صوح نہیں کہ حدا کے پاس کی تعتین رسول اللہ واللہ کا کے (یہاں سے) پہتر ہیں۔ انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ دونے کی وجہ یہ بتائی کہ آسان سے وقی کا آغاز بند ہوگیا ہے۔ وہ دونوں حضرات بھی دونے گئے۔ آسلمن انس)

آخصوس رواست: ابدموی کی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی نے ارادہ فرمایۃ اللہ کی نے ارادہ فرمایۃ اللہ کی ایرہ کی ایرہ کی آخت پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمایۃ بیل تواس آخت کے بیغیر کو اس بیغیر کو اس است کی آخت کے لئے بطور توشہ اور سامان کے آگے گئے دیتے ہیں۔ جب کی آخت کی ہاکت کا ارادہ فرمایۃ ہیں تو بیغیر کے زندہ رہتے ہوئے اس کو سزادیۃ ہیں اور ہلاک کر دیتے ہیں۔ وہ بیغیر کی تقاریبات کے ہلاک ہونے ساس بیغیر کی آخت کی خصتر کی کرتے ہیں کیونکہ ان کو گور کا کہ ان کو سرادیۃ ہیں کا میں میں رحمت ہونا گاری اس حدیث سے آپ کی کے سفر آخرت کا امت کے میں رحمت ہونا شاہت ہونا ثابت ہونا

نوس رواست: حضرت عائشه رحى الله تعالى عنها نے رسول الله بھی ب بوجھا: جس كاكوئى بچه آئے نه گیا به بعنى (بجپن میں اس كا انتقال نه بوا بوتو اس كے لئے توشہ كون بوكا كيونكه آپ بھی نے فرما يا شما كه جس كا چھوٹا بچه فوت بوگيا ہے وہ اس ك لئے آخرت ميں توشه ہے) آپ بھی نے فرما يا: اپنی اُمت سے لئے ميں آگے جاتا ہوں كيونكه ميرى (وفات كے) برابر ان پركوئى مصيبت نه بوگ -

فَاكْكُو : اس حدیث سے ہمی آپ ﷺ كل وفات كى ایک حكمت أنمت كے لئے معلوم ہوئى كمہ اس پر مبر كرنے سے ثواب عظیم شے تتی ہوئے۔

وسوس روایت: آپ ﷺ نے فرایا: جس پر کوئی مصیبت پرے وہ میری (وفات کے واقعہ)مصیبت کویاد کرکے تعلی حاصل کرے۔(این ماجہ)

فالكرة: اس روايت مين تواب كعلاده ايك اور حكمت تسلى كى معلوم بوتى ب-

گیار ہوس روایت: قیس بن سعد فی ہے روایت ہے کہ میں جرہ میں ایک رئیس کے سامنے رعایا کو بحرہ کرتے ہوئے دکھ کر آیا اور حضورے عرض کیا کہ آپ کے سامنے تو سجدہ کرنا اور زیاوہ زیا ہے۔ آپ بیٹی نے فرمایا: اچھا اگرتم میری قبر پر گزرو تو کیا اس کو بھی سجدہ کردگے۔ میں نے عرض کیا: نہیں آپ بیٹی نے فرمایا: خم

اپیا سا روی اگرہ : آپ شک کے سوال کا مطلب یہ ظاہر فرمانا تھا کہ تہمارے اقرارے یہ بات ثابت ہوئی کہ جس کو سجدہ کیا جائے اس کے لئے زندہ ہونا ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کرحی (زندہ) حقیقی حق تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں اس لئے سجدہ بھی صرف ای کے لائق ہے۔ اس حدیث سے بھی وفات کی ایک حکمت معلوم ہوئی کہ اگر آپ شکٹ بھیشہ ظاہر میں زندہ رہتے تو تجب نہیں کہ ہزاروں نادانوں کو آپ پر اللہ ہونے کا شبہ ہوجا تا۔ اس

ہوں و پی طرز بیک اللہ تعالیٰ ہے اِئی وفات کے بعد اپنے اصحاب کے اختلاف کے متعلق بچھا (کہ اسلام کے اختلاف کے متعلق بچچھا (کہ میرے وصال کے بعد آپس میں اختلاف تو ہمیں کریں گے) ارشاد ہوا: اے محمل آپ کے اصحاب میرے نزدیک شاروں کی طرح میں کہ کوئی کی سے نزودہ قوی ہوتا ہے گر نورسب میں ہے توجو شخص ان کے اختلاف کی جس جھے کو بھی لے گادہ میرے نزدیک ہدایت پرہے دردین)

لے گاوہ میرے نزدیکہ ہدایت پرہے۔ (درین) فاگر 3: یہ اختلاف مسائل اجتہادیہ میں قرآن پاکی آیتوں کے مخی میں اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں ہر شخص کا مقصد دلیل شرق کا اقباع ہے اس میں اُٹمت کے لئے سہولت ہے اس کئے یہ بھی رحمت ہے۔ اختلاف تو اجتہاد کی وجہ سے ہوتا ہے تو کیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وی وفات کی طرح بھی مصیبت نہیں ہے۔ کیونکہ خود روایات بالا میں بعض محسیب مصیبت بین ہے۔ کیونکہ خود روایات بالا میں بعض محسیس مصیبت بونے کی وجہ ہے ہی ہیں۔ دوسری بات صحابہ جو انجیاء کرام کے بعد کائل ترین ہیں ان مصیبت پر فرشتوں تک کا کہ اقوال و افعال ظاہر ہوئے ہیں۔ صرف یکی نہیں اس مصیبت پر فرشتوں تک کا افعوس کرتا ہو المحسوب کی آپ کی کروایت میں ہے کہ آپ کی افعوس کرتا ہے۔ جنا تیجہ تیم کی روایت میں ہے کہ آپ کی تیم میرا آخری وقت جرکیل المسابق نے فرایا: "هذا آخر موطی من الارض" بعنی "بیم میرا زیری کی آخری مرتبہ آنا ہے۔ "اس سے بھیا فوس ظاہر ہوتا ہے۔

حضرت علی رہائیہ سے روایت ہے جب روح قبض ہوئی تو ملک الموت روتے ہوئے آسان پر پڑھے اور ش نے آسان سے آواز منی واہ محمدا! (اسے محمد) اس سے حضرت مزائیل کارونا ثابت ہے۔(ار جبر)

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ خضر علیہ السلام آپﷺ کی تعزیت کے لئے صحابہ کے پاس آئے اور انکارونا بھی ثابت ہے۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام پیغیر ہوں تو پیغیر الل شنت کے ہال فرشتوں سے انعمل ہوتا ہے تو انکارونا فرشتوں سے بھی زیادہ عجیب سے جو اس واقعہ کے مصیبت ہونے کی نشانی ہے۔

نیادہ جیب ہے جواں واقعہ سے سیبت ہوں ساں ہے۔
حضرت الدِموی اشعری کھی ہے روایت ہے کہ حضور کھی نے ارشاد فرایا:
میں اپنے اصحاب کے لئے اُس کا سبب ہول جب میں چلا جاؤں گا تووہ بلائیں جن کے
آنے کا دعمہ کیا گیا ہے (فقتے اور جنگیں) ان پر آئیں گی۔ میرے اصحاب میری اُمّت
کے لئے اُس کا سبب ہیں جب میرے اصحاب حلے جائیں گے توہ بلائیں جن کے آئے

کاوعدہ کیا گیاہے (بدعات وشرور) اُنٹ پر آئیں گی۔ گزشتہ روایت میں حضرت اُنم ایمن کا قول کہ آسان سے وی منقطع ہو گئ جس نے حضرت الویکر رفظ الله و عمر رفظ کے محمد الدویا، آچکاہے۔ یہ نینوں بانٹس اس کے مصیبت جونے برواضح دلیل ہیں۔

#### ابتدائے مرض:

ابیرا کے اس کی ابتداء حضرت میموند رضی اللہ تعالیٰ عنها کے گھریس ہوئی اور بعض کے در یک حضرت زینب بنت جمش رضی اللہ تعالیٰ عنها کے گھریس ہوئی در پیض کے نزدیک حضرت زینب بنت جمش رضی اللہ تعالیٰ عنها کے گھرایہ آپ کی کنیز تھیں) پیرے دن بعض کے نزدیک ہفت کے دن اور بعض کے نزدیک بدھ کے دن اور بعض نے نیرودن بعض نے نیرودن بعض نے جودہ ون بعض نے بارہ بعض نے دن دن بتائی ہے۔ میرے نزدیک اس اختلاف کے ختم ہونے کی صورت یہ ہے کہ مرض کی ابتداء کو بعض لوگ باکا بھی کرشار نہیں کرتے بعض لوگ باکا بھی کرتے ہیں اب سارے قول جم ہوجا میں گ

یں رہے موں مور سے شروع ہوا پھر اس میں بخار بڑھ گیا۔ خیبر میں آپ ان کو مرض درد سرے شروع ہوا پھر اس میں بخار بڑھ گیا۔ خیبر میں آپ ان کے موردیوں نے گوشت میں جوز ہردیا تھا آپ میں نے اینا کام پورا کردیا ہے۔
میں فرمایا: (مجھے) اس زہر کا اثر بھت ہوتا رہا گر اب اس نے اپنا کام پورا کردیا ہے۔
اس سے معلوم جوا کہ حضور ہی کو زہر سے شہادت ہوئی۔ جنائید ابن

اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کو زہر سے شہادت ہوگی۔ چنانچہ ابن مسعود ﷺ اور لعض سلف بھی اس کے قائل تھے۔

مسعود و المحتفی اور البحق سلف بھی اس کے قائل تھے۔

بعض ضعیف روایات میں آپ کی کا مرض ذات الحنب آیا ہے اور ابعض روایات میں آپ کی کا مرض ذات الحنب آیا ہے اور ابعض روایات میں خود آپ کے ارشادے اس کی تفی آئی ہے۔ بعض علاء نے ان دولوں روایات کو جمع کرنے کے لئے یہ کہا ہے کہ ذات الحنب وقسم کا ہوتا ہے۔ ایک سوجن کی گری ہے، دوسرا پسلیول کے در میان رتا (ہوا) کے دک جانے ہے ہو۔
اول کی نفی ہے دوسرے کا اثبات۔ این سعد کی روایت میں صاف ہے کہ رسول الشہ کے نام واحد ہوتا تھا اس میں شدت ہوگی۔

\_\_\_\_\_\_ جب مرض میں شدت ہوئی۔ حضرت ابوبکر ﷺ کو نماز بڑھانے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے سترہ نمازیں بڑھائیں۔ درمیان میں ایک وقت نہایت تکلف ہے آپ ﷺ نے بھی بیٹھ کرنماز ٹرھائی ۔ ایک محالی ہے رنج وغم کو سن کر باہر مسجد میں تشریف لاتے اور منبر پر بیٹھ کر بہت ی وسیتیں اور تقیحتیں ارشاد فرمائیں۔ واحدی نے عید اللہ بن مسعور ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آبﷺ نے وفات کے قریب ہم لوگوں کو حضرت عائشہ کے گھر میں جمع فرمایا: سفر کے قریب ہونے کی خبرسائی۔ ہم نے عرض کیا: بارسول الله ا آب ﷺ كونسل كون دے گا؟ فرمايا: ميرے گھروالے۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول الله! آپ ﷺ کوکس کیڑے میں کفن دیں؟ فرمایا: میرے ان ہی کیڑوں میں (آپ کالباس رداء (جادر) د ازار (تہد) وقیص ہوتاتھا) اور اگر جاہومصرکے سفید کیڑوں میں یا یمنی جاور جوڑہ میں گفن دینا۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ آ آپ کی نماز جنازہ کون بڑھائے گا؟ فرمایا: جب عسل کفن سے فارغ ہوجاؤتو میرا جنازہ قیرے قرب ر کھ کر بہت جانا پہلے ملائکہ نماز پڑھیں گے پھرتم جماعت در جماعت آتے جاتے اور نماز . یڑھتے جانا۔ (تم میں) پہلے اہل بیت کے مرو پڑھیں پھر ان کی عورتیں پھرتم لوگ۔ ہم نے عرض کیا: قبرمیں کون اتارے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے اہل بہت اور ان کے ساتھ فرشتے ہول گے (طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور بہت ہی ضعیف

روایت ہے) ایک دن جب مسجد میں حضرت الوبكر رفی الله صحابه كونماز يرهار بے تق آب نے دولت خاند (گھر) کا پرده اٹھایا اور صحابہ کو دکیچہ کر تبسم فرمایا۔ لوگ سمجھے کہ آپ تشریف لائمیں گے اس وقت صحابہ کی بیتانی کاعجیب حال تھا قریب تھا کہ نماز میں پھھ پریشانی ہوجائے اور حضرت البوبكر رہے نے بیچے ہناچا ہا آپ ﷺ نے دست مبارك سے ارشاد فرمایا: نماز بوری کرو اور بردہ چھوڑ کر دولت خانہ میں تشریف لیے گئے۔ آب ﷺ کی حیات میں یہ آخری زیارت تھی۔

### آپ بھٹاکی وفات:

آپ ﷺ کی وفات رجع الاوّل کے شروع میں من دس جمری پیر کے ون زوال ہے پہلے بازوال کے بعد ہوئی۔ وفن میں تاخیر کی بہت می وجوہات ہوئیں کد بعض صحابہ پر وحشت اور حیرت کا ایساعالم ہوا کہ ان کو آپ ﷺ کی وفات کالقین ہی نہ ہوا، بعض ہوش میں نہ رہے اور بعض کو آپ ﷺ کے شس ، کفن کے احکامات کے بارے میں علم نہیں تھا کیونکہ آپ ﷺ کو عام آدی پر قیاس نہیں کیا جاسکنا کہ آپ ﷺ کے ساتھ يجي خصوصيت بوكى \_جوبات أب الله الم كان دفن كم متعلق بتاكى وه اس لئ . مشہور نہ تھی کہ صحابہ نے اس کو عام سوالات کی طرح یاد نہ کیا اور ول بھی کیسے گوارا كرناك آب الله الله المام بهي زبان يرائيس الرجه متنقل مزاح مقربين صحابه نے ان اتوں کو بھی معلوم کر لیا تھا۔ گرعام طور پر ان معلومات کاذخیرہ مجتع کے پاس نہ تھا۔ پھر اسلام کی آیندہ تفاظت کے انظام کی فکر بھی ایک منتقل فکر تھی اور یہ فکر سب سے اہم فکر تھی۔اس کے لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ سمی ایک آدی کو حاکم بنایا جائے اورسباس پر مجتن اور شفق ہو جائیں تو یکھ دیر تواس دجہ ہے جمی ہوئی۔ پھر آپ کی نماز لوگوں نے الگ الگ بڑی کیونکہ آپ ﷺ کے جسد مبارک میں تغیر کا اختال نہ منا اس لئے یک چاہا کہ سب اس نمازے شرف حاصل کرلیں ان تمام باتوں کی وجہ ے وفن میں دیر آنالازی چزتھی۔

# آپ لیکنیکی تدفین:

چنانچہ پیرکا دن اور انگامنگل کا دن گزرنے کے بعد بدھ کی رات آپ ﷺ وفن کئے گئے۔ایک روایت میں ہے کہ منگل کے دن وفن ہوئے۔ایک اور روایت میں ہے کہ بدھ کے دن وفن ہوئے۔ گریہ دونوں روایتیں بھی پہلی روایت کی طرح ہی ہیں اس طرح کہ عرب کے لوگوں کے حساب میں رات شروع ہوجائے سے تاریخ برل جاتی ہے اس وجہ سے منگل گزرنے کے بعد کی رات کو بدھ کا دن کہد دیا اور بعض لوگ رات کو گزرے ہوئے دن کا حصہ شار کرتے ہیں اس لئے منگل کی رات کہد دیا۔ بچ تو یہ ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہوش اڑانے والا تھا کہ اس کی وجہ سے تو آپ بھی بہت جلدی دنس ہوئے۔ورنہ مہینوں کے بعد بھی ہوتے تو عجیب بات نہ تھی۔ محابہ کا الیک حالت میں یہ استقلال حضور پر فور بھی کی صحبت و تربیت کا ہی فیض تھا۔

اے ترا خارے بیا نشکتہ کے دانی کہ چیت حال شیرانے کہ ششیر بلا برسرخورند

ترجمہ: ''اے وہ خض جس کے پاؤں میں کا ٹنا بھی نہ چھا ہو تو کیاجا ٹناہے،ان شیروں کا حال کیاجنہوں نے اپنے سروں پر مصیبتوں کی تلواریں کھائیں ہیں۔''

### آب الله كافسل:

آپ الله کاکفن:

آپ اللے کون کے بارے میں بہت ہے اقوال ہیں۔ ترذی نے حضرت عائشہ

رضی اللہ نتالی عنہائی اس حدیث کوسب نے زیادہ صحیح کہا ہے کہ آپ ﷺ کو تین سفید بمنی کیٹروں میں کفن دیا گیا۔ جن میں قمیص اور عمامہ نہ خصا۔ کس نے حضرت عائشہ رضی اللہ نتائی عنہا سے لوگوں کا تول نقل کیا کہ دوسفید کیٹرے اور ایک مخطط (دھاری دار) کیٹرے میں کفن دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا: مخطط کیٹرالایا تو گیا خصا کمروالیس کر دیا گیا مخصا اس میں گفن نہیں دیا گیا۔ رہناری سلم)

ہیں میں ماسیان یہ پیاروں ہا۔ شخصی کو اور حنفیہ نے قیع کو اس شخصین کی روابیت ہے کہ دوہ تیزل کپڑے سوت کے تھے (اور حنفیہ نے قیع کو اس لئے مسئون کہا ہے مسئون کہا ہے مسئون کہا ہے مسئون کہا گئے مسئون کی اس کے خود حضور شخصی کی تھی معلوم ہوا کہ جس قیع میں حضور پر نور ہے گئے کو شسل ویا تھاوہ لکال کی تھی۔ نوو کی تے ای کو صحح کہا ہے عظی وجہ ہے بھی یک تیج گئا ہے کیونکہ اگروہ قیم رہتی تو او پر کا سارا کھن تر ہو کر خراب ہوجا تا۔

(الوداؤد كى روايت جس ميں اى قيص كے ساتھ وفن كيا كيا آيا ہے نيدين زياد رادى كى وجدسے ضعيف ہے-)

## آپ ﷺ کی نماز جنازه:

حضرت ابن عباس بی سے روایت ہے کہ جب آپ ﷺ کا جنازہ تیار کرکے گھر میں گیا تو پہلے مردوں نے جماعت در جماعت کی صورت میں نماز پڑی پھرعورتیں آئیں پھر بچے آئے۔اس نماز میں کوئی امام نہیں بنا۔ (ابن ماجہ)

## آپ السیکا وفن مونا:

میحروفن بیں کلام ہوا تو حضرت ابو بکر بھٹے نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سناہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی روح ای جگہ قبض کرتے ہیں جہاں انبیاء وفن ہونالین کرتے ہیں، آپ ﷺ کو اس جگہ دفن کروجہاں آپِ ﷺ کابتر تھا۔ (رندی)

اک سے بید لازم نہیں آتا کہ ہرنی کا مدفن ان کی دفات کی جگہ ہی ہو بلکہ سرف وفات کی جگہ میں وفن کی جگہ پیندیوہ ہونا ثابت ہوتا ہےاگر دو مرے لوگ اپنے ارادہ پا کسی عذر کی وحد سے دوسری جگہ دفن کر دس تو اور بات ہے۔

### آپ ﷺی قبر:

مضرت الوطلح رفض نے آپ کی لید کھودی۔ قبر شریف میں چار حضرات حضرت علی گئی۔ حضرت عباس کے دوصا جزادے حضرت عباس کے استان اور حضرت عباس کے دوصا جزادے قتم اور فضل نے اتارا۔ آپ کی لید پر تو پئی اینش کھڑی کی گئیں۔ شقران نے جو آپ کی اینش کھڑی کی گئیں۔ شقران نے جو آپ کی ارائے کے آزاد کے ہوئے غلام سے اپنی رائے سے خران کا بنا ہوا کھیں جس کو وہ پھر آل اور حاکم رہے تھ قبر شریف میں بھواریا ضاحران عبدالبر نے نقل کیا ہے کہ وہ پھر آل اور حضرت بدال رہے ہے کہ ایک مشک پائی کی قبر شریف پر چھڑک دی مرائے کی طرف سے چھڑکنا شروع کیا۔ بخاری میں سفیان تمارسے روایت ہے کہ انہوں نے آپ کی قبر شریف کو بال کی شکل کی دیکھی ہے۔

داری نے حضرت انس رہائیں ہے۔ روایت کیا ہے کہ میں نے آپ گھی کی مدینہ تشریف آور کی والے دن سے زیادہ کوئی دن اچھا اور روشن تر نیس دیکھا اور ایوم وقات سے زیادہ برا اور تاریک تر کوئی دن نمیس دیکھا۔

ترمذی نے ان سے روایت کیا ہے کہ جس روز حضور ﷺ مدینہ تشریف لائے ہیں اس کی ہر چیزروشن ہوگی اور جس روز آپ ﷺ کی وفات ہوئی ہے اس کی ہر چیز تاریک ہوگی اور ابھی آپ ﷺ کو وفن کر کے مٹی سے ہاتھ بھی جھاڑے ہی شے کہ اپنے قلوب کو ہم نے بدلا ہواپایا (اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے عقیدے یا عمل میں فرق آگیا بلکہ آپ ﷺ کے قرب و صحبت و مشاہدہ کے ساتھ جو انوار خاص شے وہ نہ

### رہادر شیخ کال سے قریب اور دور ہونے کافرق اب ہمی نظر آتا ہے) آپ میسی کی قبر شریف کی زیارت:

قبرشریف کی زیارت بیں صحیح حدیثیں آئی ہیں چنانچہ دار تطنی میں ابن عمر رہ سے سے میری قبر کی زیارت کی، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی) اور عبد المحق نے اپنے احکام دعلی و صغری بیں اس کوروایت کر کے اس سے سکوت کیا اور ابن کا سکوت اس کی صخیح ہونے کی دلیل ہا اور مجم کیر طبرانی میں ہے کہ حضور اللہ نے اس ارشاد فرایا: مَن جَائینی ذَائِرًا لا تَعْخِمِلُهُ صَاجَةٌ اِلَّازِیّارَ تِن کَانَ حَقَّاعَلَیّا اَنْ اکْوْنَ شَفِیتُنا اللَّهِ اللهُ ال

اس کو این السکن نے سیح کہاہے۔

اں وہ اللہ فی اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه فَا اللّه

ایک حدیث میں جو وارد ہے لا تشد الوحال الا الی ثلثة مساجد وه سفرال القیرالشریق کی بی پردلالت بیس کرتی اس کی تفصیل بڑی کتابوں میں وکیولی جائے۔

وَكُنْتَ بِنَا بَرًّا وَلَمْ تَكُ جَافِيَا لِيَبْكِ عَلَيْكَ الْيُوْمَ مَنْ كَانَ بَاكِيا وَعَنِّىٰ وَخَالِى ثُمَّ نَفْسِىٰ وَمَا لِيَا سَعِدْنَا وَلَكِنْ آمْرُهُ كَانَ مَاضِيًا وَأُدْخِلْتَ جَنَّاتٍ مِنَ الْعَدْنِ رَاضِيًا اَلاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنْتَ رَجَاءَنَا وَكُنْتَ رَجِيْمًا هَادِيًا وَ مُعَلِّبًا فِلَّى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ اُمِنِّى وَحَالَمِيْ فَلَوْ اَنَّ رَبَّ النَّاسِ اَبْفَى نَبِيَّنَا عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ السَّلاَمُ تَحَيَّةً

- الله آپ ﷺ ہمارے امیدگاہ تھے اور آپ ﷺ ہم پر شفق تھے اور سخت نہ تھے۔
- اور آپﷺ رحیم ہادی اور تعلیم فرمانے والے تھے جس کوروناہو آج آپﷺ پر روئے۔
- 🐿 اگر پرورد گارعالم ہمارے نبی کو باقی رکھتا تو ہم سعادت اندوز ہوتے لیکن اس کا حکم نافذہونے والاے۔
- 🔷 آپ ﷺ برالله تعالی کی طرف سے سلام ہو اور آپ ﷺ جنات عدن میں راضی ہوکر داخل کئے جائیں۔



### — اٹھائیسویں فصل —

آپ ﷺ کے عالم برزخ میں تشریف رکھنے کے بارے میں چند حالات اور واقعات کے بیان میں

میم بی روایت: این المبارک نے حضرت سعیدین السیّب رفت سے دوایت سمیا ہے کہ کوئی دن الیانبیں ہے کہ نبی بھٹ پر آپ بھٹنا کی اُنت کے اعمال می شام پیش نہ کے جاتے ہوں۔ رکذانی الواہ،

ووسمرى روابيت: حفرت الوالدرواء رهي سه روايت ب كه رسول الله ن فرمايا: الله تعالى في زيين پرحرام كرويا به كه ده انبياء ك جسم كو كھاسكے پس خدا كے پيغ برزنده موتے بين ان كورزق و ياجا تا ہے - (كذانى الشكرة)

ِ فَالْكُرُ : آپِ ﷺ كا قبر شريف ميں زندہ رہنا ثابت ہوا۔ يه رزق اس عالم كے مناسب ہوتا ہے۔ اگرچہ شہداء كے لئے بھى رزق كا ديا جانا روايت ميں آيا ہے مگر انبياء عليهم السلام شہداء سے زيادہ كائل اور توى بيں۔

تیسری رواست: حضرت انس رفت سروایت ہے کہ رسول الله نے فرمایا: انبیاء علیم السلام ای قبرول میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ (کذافی المواہب)

۔ فَالْكُرُه : یہ نماز پڑھناتھم کو پورا کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ لذت کے لئے ہے اور اس حیات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ ﷺ کو ہر جگہ لکار ناجائز ہے کیونکہ مشکوۃ میں بہتی سے بروایت حضرت انس ﷺ خود حضورﷺ کا ارشاد متقول ہے جوشخص میری قبر کے پاس دروو شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود س لیہ ہوں اور جو شخص دور سے درود ہمیجنا ہے دہ جمھ کو بہنچایا جاتا ہے بینی فرشنوں کے ذریعے بہنچایا جاتا ہے جیسا کہ مشکوۃ ہی میں نسائی اور داری سے بردایت ابن مسعود ﷺ آپ ﷺ کا ارشاد متقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بچھ فرشتے زمین میں گشت کرنے کے لئے مقرر ہیں، جو میری اُنمت کی طرف سے جمھ کو سلام پنچاتے رہتے ہیں۔

چو تھی روابیت: کعب اجبار کھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس
آئے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے رسول اللہ بھی کا ذکر کیا۔ تو حضرت
کعب کی فرمایا: کو کی دن ایسائیس ہوتاجس میں ستر ہزار فرشے حضور بھی کی قبر
پرنہ آتے ہوں۔ بیہاں تک کہ رسول اللہ بھی کی قبرمبارک کو بازومارتے ہوئے گیر
لیتے ہیں۔ اور آپ بھی پر درود شریف پڑھتے ہیں، بیباں تک کہ شام ہوتی ہے تووہ
فرشتے آسان کی طرف والیس بلے جاتے ہیں۔ ای طرح دو سرے فرشتے آتے ہیں اور
ایسا ہی کرتے ہیں۔ بیباں تک کہ قیامت کے دن جب قبر کی زمین شق ہوگی تو
ایسا ہی کرتے ہیں۔ بیباں تک کہ قیامت کے دن جب قبر کی زمین شق ہوگی تو
بیسا ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ باہر تشریف لاکس کے۔ وہ آپ بھی کو لے کر
بیس کے۔ دراری، حکاد ہی نیہ بین وہب)

اس سے آپ ﷺ کی بڑی بزرگ برزخ میں ظاہرہے۔

**پانچوس رواست:** حضوت ابوہریرہ دیجھی سے حضور دیکھی کا ارشاد نقل کیا گیاہے کہ چوشن مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح کو داپس او نادیتے ہیں ہیاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ (شکوۃ عن ابادر تیجی عن اباہریہ)

خلاصہ: تمام روایات ہے آپ ﷺ کے زندہ ہونے اور فرشتوں کا آپ ﷺ کا اکر میں ان اور فرشتوں کا آپ ﷺ کا اکر میں ان برخسنا، ماز پرسنا، اکر ان کے مناسب غذا نوش فرمانا، سلام کا قریب سے خود سننا اور دور سے فرشتوں عالم بزرخ کے مناسب غذا نوش فرمانا، سلام کا قریب سے خود سننا اور دور سے فرشتوں

کے ذریعے سے سننا اور جواب وینا۔ مسید

یہ تو بیشہ ثابت بیں اور بھی اُست کے خاص لوگوں سے بیداری کی حالت میں

ہو تو بیشہ ثابت بیں اور بھی اُست کے خاص لوگوں سے بیداری کی حالت

ہو گئی کا کلام فرمانا اور بدایت فرمانا مجھی اخبار و آثار میں موجود ہے۔ خواب کی حالت

اور کشف میں تو ایسے واقعات کا شار کرنائی نامکن ہے اور ان تمام کا مول کو ایک وقت

میں کیسے کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں قریب کے آدی کے سلام کو خوب میں رہے

میں اور ایک کو جواب دے رہے ہیں وغیرہ کیونکہ عالم برزخ میں روح کو وسعت ہوتی

ہیں اور ایک کو جواب دے رہے تاب تنہ ہویا جو باتیں بھی بھی ہوتی ہول ان کو بیشہ ماننا

بات ثابت کرنا جو ولیل شیخ سے ثابت نہ ہویا جو باتیں بھی بھی ہوتی ہول ان کو بیشہ ماننا

جائز نہیں۔

#### من الروض

تَاللّٰهِ ٱفْسِمْ مَا وَافَاكَ مُنْكَسِرٌ اِلَّا وَاصْبَحَ مِنْهُ الْكَبْسُرُ يَنْجَبِرُ
وَلَا احْتَمْى بِحِمَاكَ الْمُحْتَجِى فَزَعًا إِلَّا وَعَادَ بِاَ مْنِ مَالَهُ خَصَرُو
وَلَا اَتَاكَ فَقِيْرُ الْحَالِ ذُوْ اَمَلٍ اِللَّا وَفَاصَ مِنَ الْإِثْرِ لَهُ لَهَرُ
وَلَا اَتَاكَ امْرُءٌ مِنْ ذَلْبِهِ وَجِلٌ إِلاَّ وَعَادَ بِعَفْدٍ وَهُوَ مُعَتَفُر
وَلَا اَتَاكَ الْعَوْنُ وَالْيُسُرُ
وَلَا دَعَاكَ لَهِيفٌ عِنْدُ نَازِلَةٍ إِلاَّ وَلَيْنَاهُ مِنْكَ الْعَوْنُ وَالْيُسُرُ
وَلَا دَعَاكَ لَهِيفٌ عِنْدُ نَازِلَةٍ إِلاَّ وَلَيْنَاهُ مِنْكَ الْعَوْنُ وَالْيُسُرُ

عَلَی حَبِیْنِ مَنْ زَائن بِهِ الْعُصُوْ مین می محاتا ہوں کہ آپ ﷺ کے (مزار شریف) کے پاس کوئی شکستہ بدحال (دعا کے لئے ) تہیں پہنچا ہوگا۔ گراس کی بدحالی کی اصلاح ہوگئ ہوگا۔ (اس طرح سے کہ حیات برز خید کے سبب آپ ﷺ نے س کردعا فرمائی اوروہ کا میاب ہوگیا۔ اورنہ کی پٹاہ لینے والے نے گھرا کر آپ گھٹے کے دربار میں پٹاہ لی مگر اس امان
 کے ساتھ والیس ہوا۔ اس حالت ہے کہ اس کو (اپنی حاضری پر) شرمندگی تبیں ہوئی (بیب اکم ناکام حائے میں ہوئی)۔

(جیساکہ ناکام جائے میں ہوتی)۔ ● اور نہ آپ ﷺ کے پاس (مزار شریف پر)کوئی فقیر حال امید وار (دعا کے لئے) حاضر ہوا مگر اس کے نشان قدم (لینی آنے) ہی ہے اس کی (حواث کی) نہر جاری ہوگی۔ (اس طرح سے کہ حیات برز فیہ کے سبب آپ ﷺ نے س کر دعا فرمائی اور وہ کامیاب ہوگیا)۔

نہ آپ ﷺ کے پاس (مزار شریف پر) کوئی شخص گناہ سے ڈر تا ہوا (وعاء مغفرت) کے لئے آیا گروہ عفو کے ساتھ جغشا ہوا گیا۔ (اس طرح سے کہ حیات برز خیہ کے سبب آپ ﷺ نے س کردعا فرمانی اوروہ کامیاب ہوگی۔

 اورنہ کسی مغموم نے کسی حادثہ کے وقت آپ ﷺ کو (مزار پر حاضرہ وکر دعاکے لئے) لپارا مگر آپ ﷺ کی جانب سے مدد اور آسانی سے جواب دیا۔)(اس طرح سے کہ حیات برزخیہ کے سب آپ ﷺ نے س کر دعافر مائی اور وہ کامیاب ہوگیا)۔



## 

جہلی روایت : حضرت الوہریہ دی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: یس قیامت کے دن آدم کی اولاد (بعنی کل آدمیوں) کا سروں گا۔ سب سے پہلے میری قبرشق ہوگی (بعنی سب سے پہلے میری شفاعت قبول گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ ہملم)

وو مرکی روایت: حضرت انس کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی نے فرایا: سارے پغیروں میں جھے یہ فضیات حاصل ہوگی کہ قیامت کے دن میرے فرایا: ساری امتوں سے) زیادہ ہول گے۔ اور میں سب سے پہلے جت کا دروازہ کھناکھناؤں گا۔ ہملم)

تیسری رواست: کیربن مره حضری سے روایت ہے کہ رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں (قیامت کے دن) براق پر سوار ہول گا اور اس دن تمام انبیاء میں براق خصوصیت سے مجھے ہی ملے گا۔

چوتھى روابيت: حفرت جابرين عبدالله ﷺ سے ايك حديث يس جس يس آپﷺ ك خصائص كاذكر ہے۔ ارشاد نبوى منقول ہے۔ جھ كوشفاعت (كبرى) عطا كى كى كى ہے (جو تمام عالم كے صاب شروع جونے كے لئے ہوگى، يہ آپ ہى كے ساتھ

مخصوص ہے)۔ (بخاری مسلم)

یا نجویں روایت: هنرت ابوسعید ﷺ سے حضور ﷺ کے ساتھ جو ہاتیں غاص بیں ان میں آپ ﷺ کا یہ ارشاد بھی ہے قیامت کے دن لواء الحمد (الله تعالی ک تعریف کا جھنڈا) میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ میں فخرے لئے نہیں کہتا، اور سارے می آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سب میرے اس جھنڈے کے <u>بیچے</u> ہول گے۔

(1527) چھٹی **روایت:** خفرت جابر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہﷺ نے ارشاد فرمایا: جب سارے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو میں سب سے پہلے قبر ے اٹھول گا، جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے توش ان کے آگے بول گا،جب سب لوگ خاموش ہوں گے تو میں ان کی طرف سے (شفاعت کے لئے)بات چیت کرول گا اور سارے لوگول میں جھ سے شفاعت کے لئے درخواست کی جائے گی۔ جب وہ لوگ نا امید ہول کے تومیں ان کاخوشجنری دینے والا ہول گا۔ کرامت اور ہرخیر . كى تنجيال ميرى پال ہول گل، تعريف كاجھنڈا اس روز ميرے ہاتھ ميں ہو گاميں اپنے رب کے نزدیک تمام بی آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں گا ایک ہزار خادم (میرے اکرام وخدمت کے لئے )میرے پاس آئیں گے اور جائیں گے۔ (وہ ایسے حیین ہول گے اگویا کدوہ بیضے (انڈے) ہیں جو (غبار وغیرہ سے) پاک ہول یاموتی جو بھرے پڑے جول-(تر**ن**دی، دارمی)

ساتوي روايت: حفرت الوهريه ها عدوايت ب كدر سول اكرم الله نے (زمین بھٹنے کی حالت کے بعد کے بارے میں) فرمایا: مجھ کوجنت کے لباس میں ہے ایک لباس پر بنایا جائے گا پھر میں عرش کی دائن جانب کھڑا ہوں گا، مخلوق میں ہے کوئی شخص میرےعلاوہ اس مقام پر کھڑا نہ ہو گا۔ (ترزی)

گارگرہ: امعات میں ہے کہ غالبا یہ مقام محبود ہے۔ مقام محبود کی مختلف تفسیری ہیں،
این عباس و جاہد کے خزد یک آپ کھیا کو عرش پر پنھایا جانا اور تفسیر ابن عباس میں ہے
کہ کری پر بنھایا جانا ہے۔ دار کی کی روایت جوبہ آیا ہے کہ جھے کو ابراہیم النظافیا کے بعد
لباس پیرنا یا جائے گا۔ مطلب یہ کہ لباس اور تبدند پہنا نے جاہیں گے۔ وہ قبرے نگلنے
کے وقت نہیں بلکہ میدان قیامت کا ذکر ہے، ایک لباس تو قبرے نگلنے سے بہلے پہنا یا جائے گا۔ اور ایک قبرے نگلنے
عبائے گا۔ اس میں حضور بھی کو سب سے بہلے پہنا یا جائے گا۔ اور ایک قبرے نگلنے
کے بعد پہنا یا جائے گا اس میں حضرت ابراہیم النظافی کو میرود نے آگ میں
جس کی وجہ سے شامد یہ ہو کہ مور تھین کے بقول ابراہیم النظافی کو نمرود نے آگ میں
زامگر کیٹرے اتار کر ڈالا تھا، اس کے بدلہ میں یہ صلہ ملے گا۔

آ تھوس**یں روایت:** حضرت ابوہریہ ﷺ سے ایک طویل روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبتم کے در میان میں بل صراط رکھاجائے گا۔ میں اپنی اُمّت کولے کرسب رسولوں سے پیلے گزرول گا۔ (بناری شلم)

نوس رواست: حضرت سره دین است روایت ب که بی الله نے فرایا: برنی کا ایک حوض بر زیاده لوگ آتے ایک حوض بر زیاده لوگ آتے بیاب جھے کو امید بے کہ میرے حوض پر زیاده لوگ آئیں گے (کیونکد میری اُنت زیاده بوگ)-(تبدی) ہوگ)-(تبدی)

فَالْکُوں : اس سے آپ ﷺ کے حوض کا دوسروں کے حوض سے زیادہ پر رونق ہونا ثابت ہوا اور یہ آپ ﷺ کے خصائص میں سے ہے۔

 تعالی کی تعریف) کے القاء فرمائیں گے کہ اب وہ میرے ذہن میں نہیں ہیں۔

(بخاری وسلم)

فُالْکُرُہ : یہ آپ ﷺ کی علمی نشیلت اس دن ظاہر ہوگی کہ ذات وصفات کے بارے میں ایسی ومیع معلومات آپ ﷺ کے ساتھ خاص ہوں گی۔

#### من القصيده

هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِى تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُألِ هَوْلٍ مِنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَجَم دَعَا اِلَى اللَّهِ فَالْمُسْتَمْسِكُوْنَ بِهِ مُسْتَمْسِكُوْنَ بِحَبْلِ غَيْرِ مُنْقَصِم إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادِىٰ اجْلًا بِيدِىٰ فَصْلًا وَإِلَّا فَقُلْ يَازَلَهُ الْقَدَم عَا أَكُومُ الْجَلْقِ مَا لَىٰ مَنْ أَكُونُ سِوَاكَ عِنْدَ خُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَم وَلَنْ يَضِيْقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِينِ إِنَّا الْكَرِيْمُ تَجَلِّى بِاسْمِ مُنْتَقِم عَاتَهُ لَا تَقْتُطِيْ مِنْ ذَلَةً عَظَمَتُ إِنَّ الْكَبَايِرَ فِي الْمُفْرَانِ كَاللَّمَهِ لَعَلَّ رَحْمَةً رَبِّىٰ جِيْنَ يَقْسِمُهَا تَانِىٰ عَلَى حَسْبِ الْمَصِيانِ فِي الْمُشَمِ

يًا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْنِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

● تیامت کے دن سارے ہول میں وہی ایما محبوب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کی
شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ تیامت کا دن وہ ہے جس میں لوگ ضرور جائیں گے۔
خواہ چاہیں یانہ چاہیں۔

صفور ﷺ نے لوگوں کو خدا کی طرف بلایا۔ توجس نے آپ ﷺ کے طریقے کو مضبوط پکڑلیا تو اس نے آپ ﷺ کے طریقے کو مضبوط پکڑلیا تو جس کے آپ ہلکہ قیامت میں بھی وہ ذریعیہ شفاعت بنے گل۔)

- اگر حضور ﷺ براہ فضل و کرم اور ازروئے عہد آخرت میں میری و تشکیری ند فرمائس توتو کہد دے کہ افسوس میری لغزش قدم بر اکد کیوں اعمال صالحہ ند کئے)۔
- - آپ ﷺ کے علاوہ کوئی ایسائیس کہ میں اس کی پناہ میں آجاؤں۔ (صرف آپ ﷺ ہی کا بھروسہ ہے)۔ • کے اس میں اسالیہ ﷺ اور ی خزاج دیکی میں میں تاریخ ہیں۔ میز داری میں اس کا اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی
- اے رسول اللہ ﷺ امیری شفاعت کی وجہ ہے آپ ﷺ کی قدر و منزلت میں کوئی کی نہیں آئے گی۔ اس وقت کہ ضداوند کر کیا انقام لینے والے کی صورت میں جلوہ فراہوں گے۔
- اے میرے نفس بڑے گناہ کی وجہ سے نا امید نہ ہو کیونکہ شفاعت میں بڑے بڑے گناہ بھی صغیرہ گناہوں کی طرح ہیں۔
- امیدہے کہ میرے پرورد گار کی رحمت جب دہ اس کو اپنے بندوں پر تقتیم کرے گا
   تووہ رحمت گناہوں کے بقدر حصہ میں آئے گی۔ (لینی جتنا بڑا گناہ ہوگا اتی ہی زیادہ رحمت ہوگی)۔



## — تىسوىي فصل —

### آپ ﷺ کان خاص فضائل کے بیان میں جوجنت میں ظاہر ہوں گے

جہل روابیت: حضرت انس کے دوایت ہے کہ رسول اللہ دیگائے قربایا: قیامت کے دن میں جنت کے دروازہ پر آؤں گا۔ اور اس کو تحلواؤں گا۔ خاز ان جنت پوچھے گا کہ کون ہے؟ میں کہوں گا: مجر ہول وہ کے گاکہ آپ بی کے لئے جھے تھم ہوا ہے کہ آپ سے پہلے می کے لئے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ (سلم)

ووسر کی روابیت: صرت انس ایس ایس به روابت به کد ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول الله اکو ترکیا چیز ہے؟ آپ ایک نے فرایا: جتت میں ایک نہر ہے جو میرے رب نے بھی کو عطافرائی ہے۔ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میرے رب نے بھی کو عطافرائی ہے۔ کہ آپ ایس نے یہ بھی فرایا: اس کے دونوں کناروں پر موتی ہیں۔ اس پر (پائی پینے کے) برتن استے پر سے ہیں میت سارے ہیں۔ اس کی کر دوایت میں ہے کہ وہ نہر جبت کے در میان ہوگی اور اس کے دونوں کناروں پر موتی اور اس کے دونوں کناروں پر موتی اور اس کے دونوں کناروں پر موتی اور یا توت ہیں۔ اس کی شرح سے کہ رسول رکئی موتی ہیں۔ اس کہ دونوں کنارے سولے کے در اللہ و تر نہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ویک فرایا؛ کو شرح ہت میں ایک نہر ہے اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں۔ اللہ ویک پر چان ہے۔

این الی الدنیائے حضرت ابن عباس ﷺ سے مرفوعًاروایت کیاہے کہ وہ (کوشر)

جنّت شن ایک نهر باس کی گهرائی ستر بزار فرخ باس کے دونوں کنارے موتی،
زیر جد اور یا توت کی ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنی کی کود و سرے نیوں سے پہلے اس
کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ ترفدی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ کی نے فرمایا : کوش
جنّت میں ایک نهر باس میں اونٹوں کی گردن جیسے پرندے ہیں۔ حضرت عمر دی کی اسے والے ان
نے عرض کیا : وہ تو بڑے لطیف ہیں۔ آپ کی نے فرمایا : ان کے کھانے والے ان
سے بھی زیادہ لطیف ہیں۔

گا گرھ : یہ نہر جنت میں اس حوض کے علاوہ ہے جو میدان قیامت میں ہوگا اور بخاری کی روایت کے مطابق اس حوض میں ای نہرے پائی گرے گا۔ مسلم کی روایت کے مطابق دو پرنالوں سے (جن میں)ایک جاندی اور ایک سونے کا ہوگا۔ جنت کا پائی اس حوض میں پنچے گا۔

فَالْكُرُهِ: قاعدہ سے آپ ﷺ نى اس ورجد ئے تحق ہیں كيونك جب آپ ﷺ سارى مخلوق میں افضل ہیں تو افضل ورجہ بھی مخلوق سے افضل آدی كوسلے گا۔كين صاف ۔ اس کئے نہیں فرمایا کہ اس وقت تک شامیہ اس درج کے ملنے کی وضاحت نہیں ہو کی ہوگی۔

چو کی اروایت: حضرت این عبال کی ہے آیت ولسوف یعطیک دبک فتر طبی "آپ کے رب آپ کو بہت جلد (انعام) دیں گے اور آپ (اس سے) خوش ہو جائیں گے۔"کی تفییر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی کو جنت میں ہزار کی دیے بیں اور ہر کل میں آپ کی کی کان کے ال کی بویاں اور خادم ہیں۔

(رواه ابن جريروابن اني الدنياعن ابن عباس)

پانچوس رواست: حضرت ابن عباس کاست بوایت ہے کہ رسول اللہ کی نے فرمایا: میں سب سے پہلے جنت کا حلقہ بلاوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لئے وروازہ کھول ویں کے اور جھ کو اس میں داخل فرمائیں کے اور میرے ساتھ مؤمنین فقراء ہول گے۔ (ترذی)

ڭَاڭُرە : يە بحى آپ ﷺ كى خاص فغيلت ہے جوجنت ميں ظاہر ہوگى كە آپﷺ كى أمت كے لوگ سارى امتوں سے پہلے جنّت ميں داخل ہوں گے۔

تجھٹی روابیت: حضرت انس بھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: الویکر بھی عمر بھی نبیول اور رسولول کے علاوہ تمام الگے بچھلے ور میانہ عمر والے الل جنت کے سروار مول گے۔ (تریک این ماجری مل)

فُّارُّرُہ : آپ کی اُمّت بْس سے دوبزرگوں کا تمام امتوں کے درمیانہ عمر کے لوگوں کا سردار ہونا بھی آپ ﷺ کی فضیلت ہے جو آپ ﷺ کے ساتھ خاص ہے جو جنّت میں ظاہر ہوگی۔

فرمایا: یہ ایک فرشتہ آیا ہے جو اس رات سے پہلے بھی زمین پر نہیں آیا۔ اس نے حق تعالیٰ سے در خواست کی کہ مجھ کو آگر سلام کرے اور بھی کو خوشخبری سائے کہ فاطمہ تمام اہل جنّت کی عور تول کی سردار ہول گی اور حسن اور حمیین تمام اہل جنّت کے جوانوں کے سردار ہول گے۔ (ترذی)

گاگرہ: آپ ﷺ کے خاندان میں سے ان حضرات کا جنت میں جوانوں اور عور توں کا سروار ہونا یہ بھی آپ کی فضیلت خاصہ ہے جو جنت میں ظاہر ہوگی اور باوجود یکہ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنهمانے ورمیانی عمریاتی ہے مگر ان کوجوان پڑھا ہے کہ مقابلے میں کہا گیا ہے کیونکہ ان کی عمر حضرت الہی کرو عمرہے کم ہوئی اس لئے ان کو ورمیانی عمروالا اور حضرات حسنین کوجوان فرمایا۔

۔ آخری تین اور بہلی روایت مشکوۃ سے اور باقی سب مواہب نقل کی گئی ہیں۔

#### من القصيده

فَحُزْتَ كُلَّ فَخَارٍ غَيْرِ مُشْتَرَكٍ وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُؤْدَ حَم وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا ٱوْلِيْتَ مِنْ رُتَبٍ وَعَزَّ اِذْرَاكُ مَا ٱوْلِيْتَ مِنْ لِغُم يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

يا رَبِ صلِ وَسَلِمُ دَائِمًا ابْدَا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

ل پس آپ ایس نے برقسمی بزرگ جس میں کوئی آپناشریک فہیں ہے حاصل کر لی اور آپ ہرعای مقام ہے جاسل کر لی اور آپ ہرعای مقام ہے جس میں کوئی آپ ایس سے مقابلہ کرنے والو نہیں تھا آگے برخ گئے۔ یعنی آپ ایک بلند مراتب جنت میں جو خاص باتیں آپ کو ملیں ہیں۔ ورسرے کی نی کوئیس کی۔

قدرومنزلت ان نضائل کی بہت بڑی ہے جو آپ کو عطا کئے گئے ہیں اور جو نعتیں
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطاکی گئی ہیں ان کا تجھنا بہت مشکل ہے۔

# — اکتیبویں فصل —

آپ ﷺ کے افضل الخلوقات ہونے کے بیان میں

اس کی تصرح اس لئے ضروری ہوئی کہ گزشتہ فصل میں صرف آپ ﷺ کی فشیلت ثابت کیکن اس سے آپ ﷺ کا اُفعل ہونا ثابت ہیں ہوتا اس لئے بہاں چند روایت آپ ﷺ کی افعالیت کی بیان کی جاتی ہیں۔

مہم بر وابیت: حضرت ابن عباس کے اس دوایت ہے کہ رسول اللہ کا گئے نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کے تزدیک تمام اولین و آخرین شن زیادہ مکرم (عزت والا) ہوں۔ (ترزی دواری کذاتی الشکاری

ووسمر کی روابیت: حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاک شب معران میں براق عاضر کیا گیا تو وہ سوار ہونے کے وقت شوخی کرنے لگا۔ جبرئیل الفیلانے نے فرمایا: کیا تو محمد ﷺ کے ساتھ ایسا کرتا ہے تجھ پر تو ایسا کو کی شخص سوار تی نہیں ہوا جو ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزویک مکرم ہولیں وہ (شرم سے) پہینہ ہوگیا۔ کانانی سن الترذی

نیسرکی روایت: امام احد ؒ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جب آپﷺ (شب معمران میں) بیت المقدس میں تشریف لائے اور نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو تمام انبیاء آپﷺ کے ہمراہ مقتدی ہوکر نماز پڑھنے گے اور ابوسعید کی روایت میں ہے کہ بیت المقدس میں وافل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نمازا واکی (لینی فرشتے بھی مقتدی تھے) پھر انبیاء علیم السلام کی ارواح سے طاقات ہوئی اور سب نے

تذكرة الحد حق تعالی کی ثا کے بعد اپنے اپنے فضائل بیان کئے۔ جب حضور ﷺ کے خطبہ کی

نوبت آئی جس میں آپ ﷺ نے اینار حمد للعالمین ہونا اور سارے انسانوں کی طرف مبعوث مونا اور ابن أمّت كاخيرالامم وامة وسط مونا اور اينا خاتم أنبين مونابسي بيان فرمايا اس کوسن کر ایرانیم التلیکا نے سب انبیاء علیم السلام کو خطاب کرے فرمایا کہ بھذا فضلكم محمد المسلك عنى ان اى فضائل ع محرتم عيره كي - ابرايم عليه السلام کایدار شادیزار اور حاکم نے بھی حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت کیاہے۔

ذكذاني المواهب)

چوتھی روایت: حضرت این عباس ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے محرﷺ کو انبیاء پر جمی فضیلت دی اور آسان دالون (فرشتون) پر بھی فضیلت دی ہے۔ انبیاء پر جمعی فضیلت دی اور آسان دالون (فرشتون) پر بھی فضیلت دی ہے۔ (وارمي كذا في المضكوة)

یا تجویس روایت: حضرت انس دل علی عند روایت ب که الله تعالی نے موی عليد السلام سے فرمايا: بن اسرائيل كو بنادوكر جو شخص جي سے اس حالت بيس ملے گاكدوه احد ( الله الكار كرتے والا مو كا تو يس اس كو دوزخ ميں داخل كروں كاخواه وه كوئى بھی ہو۔ موی علیہ السلام نے عرض کیا: احد ( اللہ اللہ اسلام نے عرض کیا: احد ( اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اپنی عرّت و جلال کی میں نے الیم کوئی مخلوق پیدا نہیں کی جو میرے نزویک ان سے زیادہ عرّت والی ہو، میں نے آسان وزمین مس وقمر پیدا کرنے ۲۰ لاکھ سال پہلے ان کا . نام اپنے نام کے ساتھ عرش پر ککھاتھا۔ قسم ہے اپنی عرّت وجلال کی کہ جنت میری تمام خلوق برحرام ہے جب تک کہ محر ﷺ اور ان کی اُست اس میں داخل نہ ہوجائے ر پھر اُتمت کے فضائل کے بعدیہ ہے کہ)حضرت موسی علیہ السلام نے عرض کیا: اے رب! مجھ کو اس اُنت کانبی بنا دیجئے۔ ارشاد ہوا! اس اُنت کانبی ای میں سے ہوگا۔ عرض کیا تو بھے کو ان (محد ﷺ) کی اُنت میں سے بناد بچئے۔ ارشاد ہوا اُنم پہلے ہوگئے۔

وه بعديث آئيس گــالبته تم كواور ان كودار الجلال (جنت) پيس اكٹھا كردوں گا۔ (طيبر كذائي الرحمة الهمداة)

ان تمام روایات سے آپ ﷺ کا افضل الحلق ہونا اللہ تعالیٰ کے خود اپنے، انبیاء اور فرشتوں کے ارشاد سے ثابت ہوتا ہے۔

#### من القصيده

مُحَمَّدٌ سَتِدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْقَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرْبٍ وَمِنْ عَجَم فَانْسُبْ إِلَى ذَاتِهِ مَاشِئْتَ مِنْ شَرَفِ وَالْسُبْ الَى قَدْرِهِ مَاشِئْتَ مِنْ عَظَم فَنَ فَصْلَ رَسُوْلِ اللّهِ لَيْسَ لَهُ حَدُّ فَيُغْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ لِهَم فَمَتَلَغُ الْعِلْمِ فِيْهِ اللّهِ تَشَوْ وَاللّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللّهِ كَلْهِم يَا رَبِّ صَلّ وَسَلّمُ دَائِمًا اَنْدًا

على حبيبكً خير الخلق كلهم

● آپ ﷺ آمایا کی حضرت محمد ﷺ ہیں جو دنیا و آخرت و جن وانس اور عرب و تجم کے سردارییں۔

● آپﷺ کو ذات بابر کات کی طرف جو خوبیال (الله تعالیٰ کی خوبیول کے علاوہ) چاہے تو منسوب کر دے وہ سب قابل شلیم ہول گی۔ آپﷺ کی قدر عظیم کی طرف توجوبرائیاں چاہے نسبت کردہ سبصح ہول گی۔

کیونکد حضرت رسالت پناہ ﷺ کے فضل کی کوئی انتہائیں ہے کہ کوئی اپنی زبان
 کے ذریعہ ظاہروییان کرسکے۔

پس ہماری فہم اور علم کی انتہا ہے ہے کہ آپﷺ بڑے عظیم ورجہ کے بشریں اللہ
 تعالیٰ کی ساری مخلوق انسان اور فرشتوں ہے بہتریں۔

## \_\_ بتيسوس فصل \_\_\_

پہلی آبیت: قَالَ اللَّهُ تَعَالَی: "وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدُی" "اور الله تعالی نے آپ کو بے بخبر پایا تو (آپ کو) راستہ تبایا" یہاں عذال کے وہ می نہیں جو اروو محاورہ میں مستعمل ہیں کیونکہ ہر زبان کا افت اور اس کا محاوہ الگ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس کا محاوہ الگ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے معنی صرف ناواقفی وہ جو احکام آنے سے پہلے ہو اور ایک ناواقفی وہ جو احکام آنے سے پہلے ہو اور ایک ناواقفی وہ جو احکام آنے سے پہلے ہو اور ایک اور قالی فرہ جو احکام آنے سے پہلے ہو اور ایک ناواقفی وہ جو احکام کے آپ کیونکہ نبوت کے بعد ہو علوم وی سے معلوم ہوتے ہیں وہ نبوت سے پہلے معلوم نہیں ہوتے تو ہے آپ وعلمک حالم تکن تعلم "اور (الله تعالی نے آپ کو وہ باتیں بتائیں ہیں جو آپ کو معلوم نہیں تھیں "کی طرح ہوئی۔ لینی اللہ تعالی نے آپ کو وہ باتیں بتائیں ہیں جو آپ کو معلوم نہیں تھیں۔

و سرکی آیت: قال الله تعالی: "وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِذْرَكَ الَّذِی اَفْقَضَ ظَهْرَكَ" "اورجم نے آپ کاوہ ہوجھ ہاادیا جس نے آپ کی کمرتوٹر کی تھی۔" بہال ہی وزرے معنی گناہ نہیں ہیں جیسا کہ لاتو رواز دہوز داخوی "کوئی کی دوسرے کا ہوجھ نہیں اٹھائے گا" سے شہد ہوسکتا ہے بلکہ لغت عربی ہیں وزر کے معنی صرف ہوجھ کے ہیں خواہ گناہ کا لوچھ ہو جس سے انہیاء علیم السلام معصوم ہیں۔ اور خواہ کی تیبی فیض کا بوچھ ہو اور بہاں یک ہے کہ شروع میں آپ ویٹھٹ پر دمی کا بہت ہوجھ ہوتا تھا جیسا احادیث صیحد میں ہے کہ شروع میں جب آپ کی پروگ نازل ہوتی تو آپ کی گئی تھے۔ مردی لگی تھی۔ میروہ استعداد کے توی ہونے کی وجہ سے آسان ہوگیا۔ المه نشرح لک صدر ک جمی آم نے آپ کے لئے آپ کا سینہ کشادہ نہ کرویا" سے یہ بات صاف معلوم ہوتی۔

تغیسری آیت: قال اللهٔ تعالی: "لیففیر لکف اللهٔ هما تقدَّم مِن ذَلْبِ اَقُومَا تَا حَوَّنَ وَاللهٔ اللهٔ هما تقدَّم مِن ذَلْبِ اللهِ عَلَى اللهٔ علی اللهٔ علی الله ع

چوتھی آہیت: قال الله تعالی: "یَا اَیُّهَا النَّبِیُ اتَّقِ اللَّهُ وَلاَ تُعِلِع الْکَافِرِیْنَ وَالْمُمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا تُعِلَع الْکَافِرِیْنَ وَالْمُمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُل

یا پیچوس آست: قال الله تعالی "فَانْ کُنْتَ فِی شَلَقَ مِمَّا اَلْذِلْتَا اِلْیَكَ فَسْمَلِ
اللّٰذِیْنَ یَفْتُونُونَ الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ" " پَر اگر آپ اس کی طرف ہے حَک میں ہول
جس کو ہم نے آپ کے پاس بیجا ہے تو آپ ان کوگوں ہے پیچے لیجتہ جو آپ ہے پہلے
کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ " یہاں بھی یہ مطلب نیس کہ آپ ان کو حَک ہوا۔ اس سے
بات کو زیادہ مضبوط کرنا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے ہیے کا ایے حَتْس ہے بات کرتے
بات کو زیادہ بھین جا جھتا ہے کلام کو مضبوط کرنے اور مخاطب کو زیادہ بھین دلانے کے
لیت ہو اگر تم کو حَک ہو تو مخلہ والوں ہے لوچھ لومطلب ہیں ہے کہ اگرچہ تم کو اس کی
ضرورت نہیں ہے گر ہم اپنی طرف سے اس کے لئے آمادہ ہیں اور تم کو اجازت دیتے
ہیں کیونکہ ہمیں اپنی بات کے سی جو نے کا کا ل بھین واطمینان ہے۔

یں لیونلہ "سی آپی بات لے ج ہوئے کا کال بین واسمینان ہے۔

چھٹی آبیت: قال الله تعالى: "لَئِنْ اَشْرَ کُتَ لَیَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ "کو "اگراپ

(بحی) شرک ریں گے تو آپ کا گل (بھی) ضائع ہوجائے گا۔ "تمام آبیت پر غور کرنے

ہمی تو یہ خطاب بطور فرض کے ہے جس کا مقصد شرک کی برائی کو خوب بیان کرنا ہے

جس طرح ہے ہیں کہ اگر میراییا بھی میری مخالفت کرے گا تو اس کو بھی نہ چھوڑوں گا

اور وہ بیٹا ایسا فرمانیروار ہوکہ اس سے کسی کو خالفت کاشیہ بھی نہ ہو۔ تو یہاں بھی مقصد

یہ ہے کہ شرک ایسا براہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے اعمال ضائع ہوجائیں

ہے نہ مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ شرک کریں تو آپ کے اعمال ضائع ہوجائیں

گے نہ مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ شرک کریں تو آپ کے اعمال ضائع ہوجائیں

س الوس آست: قال الله تعالى: "فَلاَ تَكُ فِي مِزِيَةَ مِنْهُ أَنَّهُ الْحَقَّى رَبُّكَ" كه "لِس آپ اس (قرآن) مس كمق م حَرثك وشيد مين ندري بلاشيديد آپ ك رب كى طرف سے سراسر حق ہے۔ "اس سے بھى يد لازم نيس آنا كدوى ك نازل بون كے بعد آپ بي الله كا وقت تعالى بكار مطلب يہ ہے كہ جوبات قرآن ك وربعد آپ الله کوبتائی گئی ہے کیونکہ پہلے معلوم نہیں تھی جس کی وجہ ہے اس میں شک تھا کہ ایوں ہے یا ایوں ہے تو اب وقی کے بعد شک نہ سیجئے۔ بلکہ اس کی الیی مثال ہے جیسے محاورات میں کلام کے درمیان کہتے ہیں کہ یقین مانوید بات اس طرح ہے بھی قسم کھانے لگتے ہیں مخاطب کتنابی متقد اور سچا جا تا ہو گرمتھ وو کلام کی مضوطی ہوتی ہے۔

خاطب كتابى مقتد اورسچاجات بوگر مقعود كلام كى مفرطى بوتى به -آشھوس آبيت: قال الله تعالى: "وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَهُ خَلَى الْهُلْى فَلَا تَكُوْلَقَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ "كه "اگرالله تعالى وسلام به تا توان سب كوراه راست برشی کرديتا توآب نادانوں میں ہے نہ بوجائے ۔ "اس میں بھی گرشتہ جملہ ہو کہ شرط ہے آپ فی کا لیہ فیربونا لازم نہیں آتا کیونکہ انبیاء علیم السلام الله تعالی کو قدرت ہے بر فیربیس بوتے بلکہ و لو شاء کا مطلب بدہ کہ ان کقار کہ ایت کا الله تعالی الله الله الله الله الله الله الله تعالی بیہ ہوا کہ اب ہے علم نہ رہے لیسی فرایا:

نوس آیت: قال الله تعالی: "وَ اِمَّا یَنْوِ عَنَّكَ مِنَ الشَّینظن" "اور اگرآپ کو شیطان کا وہ علیہ نیس ہے۔
شیطان کی طرف ہے وسوسہ ہونے گئے" اس ہے بھی مراو شیطان کا وہ علیہ نیس ہے۔
جس کی نفی اس آیت میں ہے اِنَّهُ لَئِيسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى اللَّهِ فِينَ اَمْتُوْ اَوَ عَلَى رَبِّهِ مِنْ
یَتَوَ حَلُونَ وَ "کَد اس (شیطان) کا زور ایمان والوں اور اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے والوں
پر ذرا بھی نہیں ہے۔" لیتی ایسا غلبہ نہیں ہوتا جس ہے گناہ کا عزم یا گناہ ہی ہوتا چیسے کوئی
شیطان صرف وسوسہ وال ہے۔ گر اس وسوسہ پر عمل بالکل نہیں ہوتا چیسے کوئی
انسانوں کا شیطان کی نی کو بری رائے وے ای طرح جن کا شیطان کا رائے ویا بھی

حال نہیں گراس پرعمل ہوناممکن نہیں۔ سب ب

وسوسي آست: قال الله تعالى: "عبس و تولى ان جاء الاعمى" ترجمه "تبورى چرشوائى (منه بنايا) اور منه پھيرا (صرف اس بات ہے) که ان کياس ايک ان بنيا آباء " بياں آب ان کياس ایک مسنے دو صلحتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں تھیں۔ ایک اصل کی تبلیغ کا فرع (تالع کا کہ تبلیغ پر مقدم ہوکہ اصل تبلیغ پہلے کرئی چاہئے اور تالع کو بعد میں اختیار کیا جائے۔ (بیباں اصل تبلیغ تو کفار کو ہوتی ہے مسلمان کو ماک کرنا ہے فرع (تالع کے دوجہ میں سے ہے) دوسری مصلحت بدہے کہ بھینی نقع جس صورت میں حاصل ہو اس کو غیر بھینی نقع جس کو سیلی پر مسلمان کو ماک کو تبلیغ کرنے ہیں جا کہ بھینی نقع جس صورت میں حاصل ہو اس کو غیر بھینی نقع پر مقدم کرنا ہے (اور بھینی نقع بہاں پر مسلمان کو تبلیغ کرنے ہیں جا

اب وونول مسلخوں میں آپ نے اپنے اجتہادے یہ جھما کہ پہلی صورت اختیار کی جائے کہ یہ صحابی ہے اپنی سورت اختیار کی جائے کہ یہ حجائی توسلم ہیں ان سے بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے اور بہال پر اگر خوب غور سے اجتہاد کیا جاتا تو تجھ میں تاکہ مسلمان کو مقدم کرنا زیادہ ضروری ہے (کیونکہ مسلمان کو احکام دین بتانے میں بھی نفتے ہیں ہمیں ہے کیونکہ اس کا دین کی بات کا قبول کرنا تھی تہیں ہے) تو اللہ تعالی نے یکی ارشاد فرمایا کہ آپ کھی شان کے لائق خوب خورسے اجتہاد کرنا ہے نہ ذرا سے اجتہاد کرنا ہے نہ ذرا سے اجتہاد کرنا ہے۔

آیت کے عنوان سے اگریہ عنایت اور غصر معلوم ہوتا ہوتو اس کاجواب یہ ہے کہ محبت میں بھی غصہ زیادہ لذید اور محبت اور خصوصیت پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے آداب کی رعایت کرنے کے تکلف و فی المشل اذا جاء ت الالفقر فعت الکلفة۔ کہ "جب محبت ہوجاتا ہے۔" کہ د"جب محبت ہوجاتا ہے۔" مولانا روی فرماتے ہیں و لنعم ماقیل ۔ مولانا روی فرماتے ہیں و لنعم ماقیل ۔

تذكرة الحبيب عظيم

بدم تفتی و خورسندم عفاک الله کو گفتی جواب تلخ می زیید لب لعل شکر خارا ترجمه: « تونے بجھے برا کہا مالانکہ میں اچھا ہوں اللہ تجھ کومعاف کرے تونے بہت ہی

اچھا کہا(اس لئے کہ)معثوث کے میٹھے ہو شوں سے آخج جواب بھی اچھالگا ہے۔" چنانچہ ور منثور میں مردی ہے کہ اس کے بعد جب وہ صحافی عاضر ہوتے تو آپ شی فرماتے مو حدابمن عاتبنی فیدرہی جس سے بوئے النزاذ (لذت کی ابو) آئی ہے و ھذا امر من لم یذفہ لم یدر اور احترکی تغییر میں ان آیات کی اور ان کی احتال آیات کا تغییر کیے لینا اور زیادہ مغیر ہوسکتا ہے۔

#### من القصده

لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعْنَى الْمُقُوْلُ بِهِ حِرْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَوْتَبُ وَلَمْ نَهِم أَغْنِى الْوَرَىٰ فَهُمْ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرىٰ لِلْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِيْهِ خَيْرُ مُنْهَجِمْ كَالشَّمْسِ تَطْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بُعْدِ صَعِيْرَةً يُكِلُّ الطَّرْفُ مِنْ أَمَم

> يًا رُبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا على حبيبك خير الحلق كلهم

آپ آپ آئی نے ہم کو ایسی چیزوں سے نہ آزمایا جن کے دریافت کرتے میں ہماری عقول عابمز اور درماندہ ہو جائیں۔ کیونکہ آپ آئی کو ہماری اصلاح مرغوب تھی اس معتقب ہم کسی تھم کے قبول کرنے میں شک میں نہ بڑے ادر سلوک طریق شرایعت میں تشک میں نہ بڑے ادر سلوک طریق شرایعت میں حیران دیریشان یا وہم میں میں مائل ہے کہ جو حیران دیریشان یا وہم میں میں افغاظ ہے کہ جو احکالات نہ کورہ ظاہری الفاظ ہے ہم وسکتے تھے قواعد شرعیہ سے وہ بالکل صاف کردئے۔

 ۵ آپﷺ کے ظاہری و باطنی کمالات کو پیچاہتے نے ساری مخلوق کو عاہز کر دیا۔ پس نہیں دیکھا جا تا ہے خواص میں ہے کوئی شخص یا عوام میں کوئی شخص آپﷺ کے کمالات کی طرح گرعا جزو ساکت لیتی آپ ﷺ کے کمالات فی صد اور بوری کیفیت کسی کو معلوم جیس (اور آک عدم احاطة کیفیت کمالات کے سبب ظاہر نظر میں واضح شبہات پر سکتے ہیں۔ جن کے حل کرنے کے لئے تواعد شرعید کافی ہیں)۔

سہبات پڑھنے ہیں۔ بن نے ل رکے کے خواط سرید مان یہ است میں است کا حال عدم اوراک کیفیت کمالات ظاہریہ وباطنیہ کے نہ جانئے میں سورج کی طرح ہے کہ وہ دورے چھوٹابقد رکمان یا آئینہ کے معلوم ہوتا ہے اور دیکھنے والا انتہائی دوری کی وجہ ہے اس کی حقیق مقدار معلوم نہیں کرسکتا ہے اور اگر اس کو قریب ہے ویکھنے والے کی آگھ چندھیا جاتی ہے اور اس کی بورے بھی امور میں نہ بہت چیرت ہوتی اس کی بوری حقیقت معلوم نہیں کرسکتی (ای لئے بعض امور میں نہ بہت چیرت ہوتی ہے جیہا کہ اور کے جیہا کہ اور کے حسل کا ور کے جیہا کہ اور کے حسل کا اور کے حسل کی اور کے جیہا کہ اور کے جیہا کہ اور کے شعر کی شرح میں معلوم ہوا۔



## ۔۔ تینتیسویں فصل ۔۔۔ آپﷺ کی ان چند ہاتوں کے بیان میں

جوبشریت کیلئے کازی ہیں اور یہ آپ کی کے او نے درجات میں ہے ہے
جانتا چاہئے کہ آپ کی کے تمام کمالات کی بنیاد وہ چیزوں پر ہے۔ عبدیت و
رسالت جن کو آبات و احادیث میں کئی عکمہ صاف اور واضح بیان کیا گیا ہے۔ نماز میں جو
نشہد سکھایا گیا ہے اس میں بھی دو نول کو بح فرادیا گیا ہے۔ جس طرح کمالات رسالت
میں کی کرتے آپ کی کو شر تابت کیا جائے یہ بھی تفریا بدعت ہے آی طرح کمالات
عبدیت ہے آپ کی کو بھاکر اٹلہ تعالی کی صفات کو آپ کی کے ساتھ خاص کیا
جائے تو یہ بھی شرک یا گناہ ہے۔ یہ فصل اس کی اصلاح کے لئے تکھی جاتی ہے۔
خمونہ کے لئے چندروایات پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔

مہلی رواست: حضرت عمر رفضہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم بھی نے ارشاد فرمایا: مجھ کو اتنا مت بڑھا و جساری (عیدائیوں) نے (حضرت) عیسی بن مریم (النظیمانی) کو بڑھا دیا، کہ (الند تعالی کے ساتھ جو باتیں خاص بیں وہ ان کے لئے ثابت کرنے گئے بیں تو اللہ کا بندہ بول (مجھ ش اللہ تعالی کی خاص باتوں میں سے کوئی بات نہیں) اس کے تحریجہ کوئی بات نہیں) اس کے تحریجہ کوئی اللہ کا بندہ اور اس کارسول کہا کرو (بنادی وسلم)

**ووسرکی روایت:** حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ آپﷺ اپنے مرض وفات بیں فرماتے تھے: میں نے جو کھانا (تھوڑاساز ہروالا) نمیر میں کھالیا تھا ہیشداس کی تکلیف (کچھ نہ کچھ) ہوتی رہی اور اس وقت سے اس زہرسے

میرےول کی رگ کٹ گئے ہے۔ (بغاری)

تنسری روایت: حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله قعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله فظی پر سحر (جادہ) کیا گیا۔ بیال تک کم آپ فظی کو (اس کے اثر سے) یہ خیال ہوجاتا کہ میں فلال (ونیاوی) کام (جیسے کھانا پیناوغیرہ) کرچکا ہوں حالانکہ آپ فظی نے اس کونہ کیا ہوتا تھا۔ رہناری)

چوتھی روایت: حضرت عبداللہ بن مسعود رفظیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے (نماز میں بھولنے کے بارے میں) فرمایا کہ میں بشر بوں جسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں توجب میں بھول جاؤں مجھ کویاد دلادیا کرد-(بخاری)وسلم)

یں جی بھولیا ہوں بوجب یں بھول جاؤں جھ لویاد دلادیا لرو- (بغاری وسم)

پانچوس روایت ہے حضرت سہل بن سعد ﷺ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ ﷺ نے (اس حدیث میں جس میں بعض لوگوں کا حوض کو ترسے ہٹا دیا جانا نہ کور
ہے فربایا: میں کہوں گا کہ یہ تومیرے مانے والے (بینی مؤسین) میں سے ہیں (فرشتوں
کی طرف سے) جواب کے گا کہ آپ ﷺ کو خبر تمیں کہ انہوں نے آپ ﷺ کے بعد
کیا کیا (دین میں) تی باتیں بنائی تھیں۔ میں کہوں گا دور ہو، دور ہو ایرا تحض جس نے
میرے بعد (دین میں) تغیرو تبدل کیا ہو - (بغاری سلم)
میرے بعد (دین میں) تغیرو تبدل کیا ہو - (بغاری سلم)
ان روایات سے آپ ﷺ کا زہر، سحر (جادد) اور مرض سے متاثر ہونا اور بھول و

ان روایات سے اپ وہ اور مرار اور مراس سے ماتر ہونا اور مول و دھول کا آپ وہ فا اور آخری روایت سے قیامت سے پہلے کے بعض واقعات کا بھی آپ وہ معلوم نہ ہونا ثابت ہوتا ہے یہ سب بشریت کی علامات ہیں۔

سی آپ کی کو معلوم نہ ہونا ثابت ہوتا ہے یہ سب بشریت کی علامات ہیں۔

ای طرح دوسری باتیں بھی بشریت کو لازی ہیں جیسے بھوک بیاس اور بعض اوقات غصد اور رضاء کی حالت میں ہونا۔ پہلی روایت میں خود حضور اکرم کی اعمد شرگ ہے بڑھ جانے کو منع فرمانا واقعے ہے۔ فرضی جو بات ثابت نہیں اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔
ضرورت نہیں۔اور جوبات ثابت ہے اس کی ففی کرنے کی ضرورت نہیں۔

﴿ يِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ فَٱوْلَٰئِكَ هَمْ الظَّالِمُوْنَ ﴾

ترجمہ: "بے اللہ تعالی کی حدود (ضابطے) ہیں توحم ان سے باہر نہ لکانا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدوں ہے ماہر نکل جائیں وہ ظالم ہیں۔"

#### من القصيده

أن اشتكنت قَدَ مَاهُ الصُّرَّ مَن وَّرَم ظَلَمْتُ سُنَّةً مَنْ أَخْيَ الظَّلاَمَ إِلَى تَخْتَ الْحِجَارَةِ كَشْخًا مُثْرَفَ الْاَدَم وَشَدٌّ مِنْ سَغَبِ آخْشَاءَةُ وَطَوْي وَاخْكُمْ بِمَا شِئْتُ مَدْحًا فِيْهِ وَاخْتَكِم دَعُ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارِي فِي نَبِيهِم يًا رَبّ صَلّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

- ش نے اپنے نفس برظلم کہا اس نفس مقدسہ کے مسئون اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے کہ جس نے تاریک راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عباوت کرکے ان راتوں کو زندہ رکھا۔ ان میں خواب استراحت نہ فرمائی بیال تک کہ آپ ﷺ کے دونوں قدم مبارک مرض ورم میں مبتلاء ہو گئے (جس سے دووجہ سے عبدیت ثابت ہوئی۔شب بیداری عبادت میں اورورم قدم مبارک)۔
- 🕡 اور جنہوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے سارے شکم (پیٹ) مبارک کوکسا۔ اور اینے نرم لطیف پہلوئے مطبر کو پھر کے تلے لپیٹا تاکہ اس کے بوجھ اور سہارے سے کچھ تقویت حاصل ہو، اور ضعف وروزہ ونماز وغیرہ سے روکنے والانہ ہو۔ (اس سے بھی دووجہ سے عبدیت ثابت ہوئی ایکہ، بھوک دوسری قناعت)کہ عبادت کے لئے آپ ﷺ نے باوجود اختیار دئے جانے کے ای حالت کو پیند فرمایا۔

سرورہ بیب ملک اس وعوی کو چھوڑ جو نصاری نے حضرت جیسی علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے اور ایساد عوی اپنے حضرت بیسی علیہ السلام کے بارے میں مت کر۔ بلکدان کو افسل العباد تبجہ اور اس وعوی کے علاوہ آپ کی کی روح شریف میں جس وصف کمال کا تیرا تی چاہے بھین کر اور قطعی وعوی کراور ان پر خوب جمارہ (یعنی نہ عبدیت کی

نفی کرو اور نیه دوسرے بشرکے مساوی جھوبلکہ اضل العباد اعتقاد کرو)۔



# -- چونتيسويي فصل

آپ ﷺ کی اُمّت پر شفقت کے بیان میں اس نصل میں بیان ہوگا کہ آپ ﷺ کو اپنے غلاموں کے ساتھ اور غلام بھی وہ

جنهول نے آپ اللہ کی کوئی خدمت نہیں کی۔ کیا تعلق تھا؟

بہا **روایت:** هنرت عائفہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول بیان کیا کہ لوگوں نے حضرت الوذر ﷺ سے پوچھا۔ وہ کون می آیت تھی؟ فرمایا: بیہ آيت صلى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز المحكيم- ترجمه "الرآب ال كوراس غلط عقيد سے كناه بر) سزاوس توراس كايمى آپ کواختیارے کیونکہ) یہ آپ کے بندے ہیں (اور آپ ان کے مالک ہیں اور مالک کو غلطی پر سزاوینے کا حق ہے) اور اگر آپ ان کومعاف فرمائیں تو (اس کا بھی اختیار ہے كيونكر)آپ زېروست (قدرت والے) يور (تومعاني پر بھي قادر بير اور) محمت والے (بھی) ہیں (تو آپ کی معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی) '(كذائی عاشية عسام)

فْالْكُرْهْ : اس ميں اپنی أمّت کے لئے دعافرہائی جیسا کەمضمون سے ظاہر ہے۔

وومری روایت: حفرت عباس بن مرداس الله عبد روایت ہے که رسول الله ﷺ فے اپنی اُنت کے لئے عرف کی شام کو مغفرت کی دعاکی جو اس طرح قبول ہوئی کہ سب گناہوں کی مغفرت کرتاہوں سوائے حقوق العباد کے کہ ظالم سے مظلوم ك حقوق ضرور وصول كرول كا-آپ الله الله الله الرآب جابين تو مظلوم کو جنّت سے (انعام) و سے کر ظالم کو بخش دیں۔ اس شام کو بید وعامنظور نہیں ہوئی۔ چب مزد لفہ بیل جوئی بھردعائی تومنظور ہوگئ۔ جناب رسول اللہ بھی نے خندہ یا تہم فرما یا۔ ابو بکر و عمرضی اللہ تعالیٰ عنہمانے عرض کیا! ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اس وقت توکوئی ہنے کا موقع معلوم نہیں ہوتا۔ توکس وجہ سے آپ بھی نے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیشہ نہتا ہوا رکھے۔ آپ بھی نے فرمایا! اللہ کے شمن ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعاقبول کرلی اور میری امت کی مغفرت فرمایات کو بیٹ کا اور ہاے کا اور ایک کی گھراہٹ کو فرمایات کی گھراہٹ کو کہر ہنے گئے۔ گئا۔ تو اس کی گھراہٹ کو فرمایات کی گھراہٹ کو فرمایت کی گھراہٹ کو کہر ہنے گئی۔ (ابن ماجہ ، تینی کارن ایک گھراہٹ کو

گُالگُرہ: "لمعات" میں ہے کہ اس ہے مراد وہ حقوق العباد ہیں جن کے ادا کرنے کا پکا ارادہ ہے عمر ادا نہ کر سکا۔ حق تعالیٰ جن کے حقوق ادا نہ ہوئے ہوں گے ان کو قیامت میں رامنی فرمائیں گے۔

تغیسری روایت: لعات میں آپ ﷺ عطائف کے قصد میں روایت کیا ہے کہ جرکیل علیہ السلام پہاڑے فرشتہ کو لے کرنازل ہوئے تاکہ آپ ﷺ سے اجازت کے کرنازل ہوئے تاکہ آپ ﷺ نے اس فرشند سے فرمایا: ان کو ہلاک نہ کرو۔ جھے کو امید ہے کہ ان کی پیتوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا توحید کے ساتھ و کر کریں گے۔

توحید کے ساتھ ذکر کریں ہے۔ چوتھی روایت: حضرت ابوہریہ دیسی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہول کے ان میں ہے ہرشخص یہ تمثا کرے گا کہ تمام اہل ومال کبدلے بھے کو دکھے لے۔ (ملم کنانی الشکوہ)

فَاكْرُ فَ الْجَيْنِ الرَّاسِ سِي كِهاجائ كه الرَّسب الله وال كوچھوڑ دوكے توحضور عِيْنَا

کی زیارت ہوجائےگی۔ تووہ اس پرول وجان سے راضی ہو گا۔

پ**انچوس رواست:** حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاسے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ میں بشر ہوں بھی کو بھی اور بشرکی طرح خصہ آجا تا ہے تو جس کسی مؤسن مردیامؤس عورت پر میس (غصہ میں)بددعا کر دول تو آپ اس یددعا کو اس شخص کے لئے پاکی کاذر بیر بناد شیختہ (امیرکدانی ارضد الہداة)

دوست سے محبت اس کی صحبت اور اس کو دیکھنے سے ہوتی ہے لیان ہمائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے لیان ہمائی کے ساتھ محبت نہیں ہوتی ہے۔ اس لئے محبت کو قبلی ہوتی ہے۔ اس لئے محبت کو دوست فربایا کہ ان کے دیکھنے اور صحبت سے محبت ہوتی ہے اور بعد والوں کو سمائی کا ان کے محبت بغیرد کیھے ہے۔ اس بات سے بعد والوں کی صحابہ پر محبت بغیرد کیھیے ہے۔ اس بات سے بعد والوں کی صحابہ پر اللہ محبت نیادہ ہوتی۔ ہم بعد ادالوں سے ان کی محبت زیادہ ہوتی۔

سما **توسی رواست:** ابوجہ ہے روایت ہے کہ حضور ﷺ سے حضرت عبیدہ بن جراح ﷺ نے عرض کیا: یارسول اللہ اہم ہے بھی کوئی بہتر ہے کہ ہم اسلام لائے اور چہاد کیا؟ آپﷺ نے فرمایا: ہاں ایک توم ہے جو تہمارے بعد ہوں گ، کہ جھے پر ایمان لائیں گے۔(احد، داری)

فالكرة: يد نفيلت صرف عارض طور رب كى حقق وجد سے نيس يہ بهترى بھى

نُشْءَى لَنَا مَعْشَوَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا

لَمَّا دَعَى اللَّهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهِ

انْ أت ذَنْيًا فَمَا عَهْدِيْ بِمُنْتَقِض

حَاشَاهُ أَنْ يُخْرَمَ الرَّاجِي مَكَارِمِهِ

صحابہ ﷺ کی وجہ سے ہے کیونکہ ایمان کی دولت ہمیں صحابہ ﷺ سے ملی ہے۔ انہوں نے دمین کی زبان اور تلوار ہرطرح سے خدمت کی ہے اس لئے ہم ان سے بہتر نہیں ہیں۔

#### من القصيره

مِنَ الْعِنَايَةِ رُكُنًا غَيْرَ مُنْهَدِم بِاكْرَمِ الرُّسُلِ كُنًا اكْرَمَ الْاُمَم مِنَ النَّبِيِّ وَلاَ حَبْلِيْ بِمُنْصَرِم أَوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرُ مُخْتَرَم

رُوْتِ مِنْكَارِمِهِ أَوْ يَرْجِعُ الْجَارُ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

يًا رُبِّ صلِ وسيم دايما البه على حَيْمِيكَ البه على حَيْمِيكَ خَيْرِ الْحَلْقِ كُلِّهِم

ہوتے۔ یومد رسوں ۱۰ سابوں اس اور استان میں استان کی الم ا استان کی امریک کاری کلنے والی ہے لیعنی میں گناہ کرنے کی وجہ سے حضرت کی شفاعت سے نامید نہیں ہوں۔ شفاعت سے نامید نہیں ہوں۔ قداوند تعالی شانہ نے حضرت رسالت پناہ ﷺ کو منزہ (پاک) کر دیا ہے اس عیب سے کہ آپ ﷺ کا امید وار آپ ﷺ کے مکارم وعطایا سے محرم کیا جائے۔ اور اس خلل ہے ہی پاک کر دیا ہے کہ آپ ﷺ کا مدد چاہتے والا آپ ﷺ کی درگاہ سے غیر موقر (بے عزت) اور غیر محرم (بے احرّای ہے) ناکام والی آئے بلکہ بیشہ کا میاب و محرم موتاہے۔
 کامیاب و محرم موتاہے۔



### \_\_\_ پینتیسویں فصل \_\_\_

جاننا چاہئے کہ کسی سے محبت ہونا اور اس محبت کی وجہ سے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرناتین وجوہ سے ہوتا ہے۔

ر ہرر، رں رہ سود ہوں۔، وہ ہے۔ ایک محبوب کا کمال یعنی محبوب میں کوئی صفت کمال ہوتی ہے جس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ جیسے عالم سے محبت (اس کے کمال علم کی وجہ سے) ہوتی ہے۔ شجاع سے محبت (اس کے کمال شجاعت کی وجہ سے) ہوتی ہے۔

دوسراجمال لینی محبوب میں صفت حسن ہوجس کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی

۔۔۔ تیسرا انوال بعنی عطاو احسان محبوب کوئی عطیہ کرےاحسان کرے جس کی وجہ ہے اس سے محبت ہوتی ہے جیسے اپنے منع (کے انعام کرنے)و مرنی (کے تربیت کرنے کی وجہ) سے محبت ہوتی ہے۔

۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔ جناب رسول اللہ ﷺ کی ذات مقدسہ میں نینوں وصف اپنی صفت کمال کے ماتھ موجود نتھے۔

جب تینوں وصف جو محبت کے لئے سیب ہیں آپ ﷺ میں موجود ہیں توخود اس کاطبعی تفاضہ ہے کہ اگر شرقی نص (شرعیت کاصاف اور واضح تھم) نہ بھی ہو توعقل اور طبیعت کا تقاضہ ہے کہ آپ ﷺ سے محبت ہو اور جب نص شرعی مجمی موجود ہے تو بیہ تعلق میں موجود ہے تو بیہ تعلق میں مال ایمان کا بڑا مقصد بھی یک ہے کہ اہل ایمان آپ کا بیات کی محبت کی طرف متوجہ ہوں اور اک بات کو مزید توت دینے کے لئے چند روامات ذکر کی حاتی ہیں۔

بہلی روابیت: حضرت انس بھی ہے روایت ہے کہ رسول الله بھی نے فرمایا: تم میں کوئی شخص اس وقت تک (کال) مؤس نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے خرد یک اس کے والد، اولاد اور تمام آدمیوں سے زیادہ مجبوب نہ ہوجاؤں۔

(بخارى مسلم كذاني المشكوة)

فَالْکُوھ : لیعنی اگر میری مرضی اور دوسروں کی مرضی میں مقابلہ ہو تو جس کو ترجے دی جائے بیداس سے محبوب ہونے کی علامت ہوگی۔

تیسری روایت: حضرت ابوبریره دیشه سے روایت ہے کدر سول الله بیشی نے فرمایا: میری تمام اُتت جنّت میں داخل ہوگی مگر جس نے میری بات کوند مانا۔ عرض کیا سمیا بس نے بات نہیں مانی ۔ فرمایا : جس نے میری اطاعت کی وہ جنّت میں واخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میری بات نہیں مانی ۔ (بناری کندانی المقالوۃ)

اور کے سے بیری و کا میں است ہوں ۔ فاکر ہے : صحابہ رہی ہے اس سوال سے معلوم ہوا کہ یہ اٹکار کر ناکفر تک نہیں پہنچاتا ور نہ اس میں کوئسی پوشیدہ بات تنمی کیس آپ ﷺ کے اتباع نہ کرنے کو اباء (اٹکار

بعض و یر است معلوم مواکه آپ الله کا محبت کی علامت آپ الله کا کا محبت کی علامت آپ الله کا کا کا فیست کی الله میت کی نفسیلت بھی ثابت موتی که جنت کی منیت کا فیسیلت بھی ثابت موتی که جنت کی الله به بھی ہوگا۔

پانچوس روابیت: حضرت عمر این ہے روایت ہے کہ ایک شخص کو جناب رسول اللہ بھیر نے کہ ایک شخص کو جناب رسول اللہ بھیر ایک و خاب کھیر کے ایک دیا میں میں سرادی سے جمع میں ہے ایک شخص نے کہا: اے اللہ اس پر لعنت کر کتنی مرتبہ اس کو اس مقدمہ میں لایا جاتا ہے رسول اللہ بھی نے فرمایا: اس پر لعنت مت کروواللہ میرے علم میں یہ اللہ اور اس کے رسول ہے محبت رکھتا ہے – رہنادی)

فالكره: اس مديث ييندامور ثابت بوئے۔

ایک گناہ گاروں کے لئے خوشخبری کہ ان سے اللہ ورسول کی محبت کی نفی نہیں کی

حمی۔

دومرے گناہ گاروں کو تنبیہ کی گئے ہے کہ صرف محبت سے سزاسے نہیں نے سکیں گے اور کوئی گھمنڈ میں ندرے کہ صرف محبت ہی بغیراطاعت کے جبتم سے بھالے گ تیسری محت کی فضلت جیسا کہ ظاہرہے۔

چوتھی محبت کے مرتبوں میں فرق ہے کہ گناہ کے باوجود محبت ہونے کا حکم فرمایا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ متابعت کامل نہ ہونے ہے کمال محبت کاعکم نہ ہو گاگر نفس اتباع کرنے کا اونی درجہ کفرے نکناہے۔

یا نجویں مؤمن خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو مگر اس پر لعنت نہ کرنی جاہیے۔اس ہے اللہ و رسول کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایک ذرہ بھی (اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا) مل جائے اگرچہ گناہوں سے ملاہوا تو اس پر بھی لعنت نہ کرنے کاعظم ہے تو اس سے 

جرعه خاک آميز چول مجنول کند ماف گراشد ندا نم چول کند ترجمه: "مثيالا (أثي ملا موا) ياني جب اتناد لوانه كرويتا به أكرياني صاف موتونجانے كتنا د نوانہ کرے گا۔"

> يًا سَائِزًا نَحُوَا لُحِمْيُ بِاللَّهِ قِفْ فِيْ بِانِهِ إِنْ يَسْتَلُوا عَنْ حَالَتِي فِي السُّقْمِ مُنْذُ فَقَدْتِهِم إِنْ فَتَشَوَّا عَنْ دَمْعِ عَيْنِيْ بَعْدَهُمْ قُلْ حَاكِيًّا لْكِنَّهُ مَعَ مَاجَرَى مَشْغُوْفُ حُبِّ الْمُصْطَفَى وَلَطَا لَمَا يَدُعُوْ مُلِّحًا فِي الدُّعَاءِ مُبَالِغًا يَا مَنْ تَفَوَّقَ آمْرُهُ فَوْقَ الْخَلاَثِقِ فِي الْعُلاَ صَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُ آخِرَ دَهْرِهِ مُتَفَضِّلاً

وَاقْرَأُ طُو مِيَرِ الْجَوَىٰ مِنِيْ عَلَى سُكَّايِهِ فَانْقَلْبُ فِي خَفْقًا نِهِ وَالرَّاسُ فِي دورانه كَالْغَيْثِ فِي تَهْتَانِهِ وَالْبَحْرِ فِي هَيْجَانِهِ فَخْيَالُهُ فِي قَلْبِهِ وَحَدِيْثُهُ بِلِسَانِهِ لِيَطُوْفَ فِي بُسْتَانِهِ وَيَشُمَّ مِنْ رِيْحَانِهِ حَتُّى لَقَدْ ٱلْنِي عَلَيْكَ اللَّهُ فِي قُرْآنِهِ مُتَوَجِّمًا وَحَبَا لَكَ الْمَوْعُوْدَ مِنْ إِخْسَانِهِ اے باغ کی طرف جانے والے اللہ کے لئے اس کے درختوں کے باغ میں ذرا

تذكرة الحبيب عظظ

تھ ہرنا۔اور میری طرف سے غم کی بڑی بڑی کا پیاں اس کے رہنے والوں کو پڑھ کرسانا۔

اگر وہ میری بیاری کی حالت کے بارہ میں دریافت کریں جب سے میں اان سے

خائب ہوا ہول لیس قلب اپنی وحشت و گھبراہث میں ہے۔ اور سر اپنے دوران

اکھر اپنے ایس ہے۔

(چکرانے) میں ہے۔ اگر وہ میرے اشک چٹم (آگھ کے آنسو) کے متعلق اپنے بعد کے زمانہ میں تحقیق کریں تو تو بطور دکایت کے کہنا کہ برہنے میں باول کی طرح ہیں۔ جوش میں سمندر کی طرح ہیں کیکن وہ محبت باوجود اس تمام ترماجرا کے مشق مصطفیٰ فیٹیٹنڈ فریفتہ ہے۔

سرے ہیں . بی وہ بیت بورور اس کا کا مراحت کا کہ اس کا استفادہ اس کی استفادہ اس کی استفادہ اس کی استفادہ اس کی ا

ے زبان پر ہے۔ اور بہت طویل زمانے سے دعا کر رہاہے اور دعا میں الحاح (اصرار) اور مبالغہ کر رہا

 اور بہت طویل زمانے ہے وعا کر رہاہے اور وعایل الحاس (اصرار) اور مبالعہ سررہا ہے۔
 ہے تاکہ وہ آپ ﷺ کے باغ میں طواف کرے۔ اور آپ ﷺ کے ربیجان ہے خوشبو سونگھے۔

وے۔ اے وہ ذات پاک جن کارتبہ تمام خلائق (مخلوق) پر بلندی میں فاکق (بڑھ گیا) ہے۔ یبال تک کہ آپﷺ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ثنافرمائی۔

ب الله تعالی آپ ﷺ پر ورود نازل فرمائے۔ زمانہ کے اخیر تک تفضل (بڑھوتری) کرتا ہوا اور ترحم فرماتا ہوا اور آپ ﷺ کو اپنے احسان موعودہ (وعدہ کے ہوئے)عطا



۔۔ چھتیں ویں فصل ۔۔۔ آپ فقر واحرام وادب کے واجب ہونے کے بیان میں کہ یہ بھی آپ فقی کی عظمت کے حقوق میں سے ہے اس بین چند آیات وروایات کانٹل کرنا کائی ہے۔

بها مدند. بهل آیت سوره توبه: ما کان لاهل المدینة ومن حولهم من الاعراب

، من ريك حورة ويد. ما كان هل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفو ارسول الله ولا يرغبو ابانفسهم عن نفسه

روسرى آيت سوره أور: انماالمؤمنون الذين امنو ابالله ورسوله واذا كانو امعه على امر جامع لم يذهبو احتى يستاذنوه أن الذين يستاذنونك اولئك الذين يومنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور الرحيم لا تجعلو ادعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا .

تيسرك آيت سوره احراب: وما كان لكم ان توذوارسول اللهولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما الى قوله تعالى ان الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والاخرة واعدلهم عذابا

چوت آیت سوره فتح: انارسلناک شاهداو مبشراوندیرا التومنوا

باللهورسولهو تعزروهو توقروه وتسبحوه وبكرة وصيلا

حاصل ان آیات کایہ ہے کہ:

ی میں بیا ہے ہے۔ ایک ہونے ہے۔ مینے کے رہنے والوں کو اورجو دیمیاتی مدینہ کے آس پاس رہنے ہیں ان کے لئے۔ بیہ مناسب نہ تفاکہ رسول اللہ ﷺ کا ساتھ نہ ویں اور نہ بیہ مناسب تفاکہ اپنی جان کو ان کی جان ہے عزیۃ جمیس۔

 بس مسلمان تو وبی بین جو الله پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لئے جمع کیا گیا ہے اور اتفاقاکس ضرورت کی وجد سے جانا پڑتا ہے توجب تک آپ ﷺ سے اجازت ندلیل اور آب اس ير اجازت نه وے دي مجلس سے اٹھ كرنہيں جاتے۔ اے پيغيراجو لوگ آپ سے الیے مواقع پر اجازت لیتے ہیں بس وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ توجب یہ الل ایمان لوگ ایسے مواقع پر اینے کسی ضروری کام کے لئے آپ سے جانے کی اجازت طلب کریں تو ان میں سے آپ جس کے لئے مناسب سجه کر اجازت دیناچایں اجازت دے دیا کریں۔اور جازت دے کر بھی آپ ان ك لت الله تعالى سے مغفرت (معافى)كى وعاليجة لاشبه الله تعالى يخشف والامبريان ہے۔ تم لوگ رسول اللہ ﷺ کے بلانے کوجب وہ کسی ضرورت اسلامیہ کے لئے تم کو جح كري ايسامعولى بلانامت مجموجيساتم مين الك دوسرك كوبلانام كرجاب آئے ند آئے۔ پھرآ کر بھی جب تک چاہا بیٹھا اٹھ کر بغیرا جازت چلاجائے۔

ا حیار اگر من ایذاء نبوی کی کسی کو ایذادینا حرام ہونا) صرف بضول جم کر میشہ جائے 🗗 اور (حرمت ایذاء نبوی کی کسی کو ایڈادینا حرام ہونا) صرف بضول جم کر میشہ جائے

· کی صورت ہی میں نہیں بلکہ ہرصورت میں بہ تھم ہے کہ 'ٹم کو 'سی بات میں بھی) جائز نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ ﷺ کے بعد آب الله كى بىبول سے بھى بھى لكاح كرو- يە خداك نزدىك بېت بزاگناه ب-(اور جس طرح بہ نکاح ناجائزے ایسے ہی اس کازبان سے ذکر کرنا مادل میں ارادہ کرناسب گناہ ہے اس لئے ) اگرتم اس کے متعلّق کسی مات کوزبان سے کہو گے ہا اس کے ارادہ کو دل میں پوشیدہ (چھپاکر) رکھوگے تو اللہ تعالیٰ (کو دونوں کی خبرہوگی کیونکہ وہ) ہر جز کو خوب جانتے ہیں۔(پس تم کو اس پر سزا دیں گے اور ہم نے جو اوبر تحاب (بردہ) کا تکم ویاہے اس میں بعض ایسے بھی ہیں جن سے بروہ نہیں ہیں اس کا بیان یہ ہے کہ) پیغمبر کی بیبوں کے لئے اپنے بالوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں اور نہ اپنے بیٹوں کے لینی جس کے بیٹا ہو اور نہ اپنے بھائیوں کے اور نہ اپنے بھتیجوں کے اور نہ اپنے بھانجوں کے اور نہ اپنے دئی شریک عور توں کے اور نہ اپنی لونڈ بوں کے (یعنی ان کے سامنے آنا جائز ہے) سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔اور اے پینیم کے بیبو! (ان احکام ند کورہ کے بوراکر نے میں) خداسے ڈرتی رہو (کسی تھم کے خلاف نہ ہونے پائے) بے شک اللہ ہر چزیر حاضرناضر ہے۔ ایعنی اس سے کوئی امر مخفی نہیں لیں احکام کے خلاف کرنے میں سزا کا اندیشہ ہے) ہے شک للد تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحت بھیجے میں ان پنیبریر۔اے ایمان والواتم بھی آپ ﷺ پررحت بھیجاً کرو۔اور خوب سلام بھیجا کرو۔ (تاکہ آپﷺ کاحق عظمت جو تہمارے ذمہ ہے ادا ہو)۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ ادر اس کے رسول کو قصدًا ابذاء دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دنیاو آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لئے ذلیل کرنے والاعذاب تیار کر دکھا ہے۔

● اے محمدا ہم نے آپ کو اعمال آنت پر قیامت کے دن گوائی دینے والا عموماً اور و زیامت کے دن گوائی دینے والا عموماً اور کافروں کے لئے ڈرانے والا بنا کر جیجا ہے تارک و کرانے والا ہم نے اس کے اس کو اس کے رسول بنا کر جیجا ہے تارک ہم لوگ

الله اور اس کے رسول پر ایمان لا کاور اس کے دمین کی مدو کرو۔ اور اس کی تعظیم کرو۔ (عقید ہ مجمع کہ اللہ تعالیٰ کو ہر صفت کمال والاسجھو اور ہر عیب سے پاک سیجھو۔ اور عملاً اطاعت کرد) اور صبح شام اس کی تشیخ ونقذیس میں گئے رہو۔

 اے ایمان والوا اللہ ورسول کی اجازت سے سلے تم کسی قول یافعل کے کرنے میں جلدی مت کیا کرو۔ (بعنی جب تک صاف اشاروں سے گفتگو کی اجازت نہ ہو گفتگو مت کیا کرو)۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ (تمہارے سب اقوال کو) سننے والا اور تمہارے افعال کو) جاننے والا ہے (اور) اے ایمان والواتم ای آوازس بیفیر ﷺ کی آواز سے بلندمت کیا کرو-اور ندان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے آپس میں ایک دومرے سے کھل کر بولا کرتے ہو۔ ایعنی نہ بلند آواز سے بولوجب کہ آپ ﷺ کے سامنے بات کرنا ہوگو آپس میں بات کرو۔اور نہ برابر کی آواز ہے جب كه خود آب راد مواكب مخاطبت كرو) بهى تمهار اعمال برباد موجاكي اورتم كوخبر مجی نہ ہو۔اس کامطلب یہ ہے کہ آواز کو بلند کرناجوصورۃ کے باک ہے اور زورہے اس طرح بات کرنا جیسے آلیں میں زورہے بات کرتے ہیں جو گستاخی ہے۔ بے شک جو لوگ این آوازوں کورسول اللہ ﷺ کے سامنے بیت (نیجا) رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے خالص کر دیا ہے۔ ایعنی ان کے قلوب میں غیر تقویٰ نہیں مطلب یہ کہ متقی کامل ہیں۔مطلب یہ معلوم ہوتاہیے کہ اس باب خاص میں وہ کمال تقویٰ کے ساتھ موصوف ہیں کیونکہ کمال تقویٰ پیہ ہے لا پبلغ العبدان يكون من المتقين حتى يدع مالا باس حذر المابه باس (ترتري مرفوعًا) آدمی متفیول میں ای وقت ہوتا ہے جب وہ ان چیزوں کوجس میں کوئی حرج نہیں ہےاس ڈرسے چھوڑ دیتاہے کہ شاہد اس میں کوئی حرج ہو۔ آواز بلند کرنے کی ایک صورت الیی بھی ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے اس وقت آواز سے بات کرتا جس وقت اذبیت نه ہو توجو اس ڈر سے یہ صورت بھی اختیار نہ کرے کہ نہیں ، نیاء والی صورت ندین جائے توبید کمال تقوی ہوگا۔ ان کے عمل کا شمرہ اثر وی فہ کورہ کہ)
ان لوگوں کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ جو لوگ ججروں کے باہرے آپ کے لئے لؤ
لیکارتے ہیں ان میں اکثروں کو عش بی نہیں ہے ورنہ آپ کے گا اوب کرتے اور ایسی
جرات نہ کرتے اور اگر یہ لوگ صبرہ انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ کے ان کے پاس
خود باہر آجاتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا۔ (کیونکہ یہ اوب کی بات تھی) اور (یہ لوگ
اب بھی توبہ کرلیں تو معافیہ وجائے گا کیونکہ) اللہ عفور رجم ہے۔

اب چندروایات ذکر کی جاتی ہیں۔

مہلی روایت: حضرت ابن عباس کے سے روایت ہے کہ ایک نابیانی ایک ائم ولد باندی کئی۔ وہ جناب پغیر کی کی شان میں ہے ہودہ باتیں ہمتی اور گستاتی کیا کرتی تھی۔ وہ نابیا منح کرتا لیکن وہ بازنہ آتی۔ وہ اس کو ڈانٹا گر وہ نہ ماتی۔ ایک رات ای طرح اس نے پچھ بکنا شروع کیا اس نابیا نے ایک چھرا لے کر اس کے پیٹ پر دکھ کر دبا ویا اور اس کو ہلاک کردیا۔ منح کو اس کی تحقیقات ہوتی۔ اس نابیا نے حضور کی کے سے مساسل کا افراد کیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ کی نے فرمایا: سب گواہ رہواس کا خون رائیگاں ہے (بعنی قصاص وغیرہ نہ لیاجائے گا)

ال واقعے سے ان صحالی کا کتنا جوش محبت و ادب ثابت ہوتا ہے۔

(الوداؤوكتاب الحدوو)

ووسمرکی روایت: ایک حدیث میں ہے کہ مکہ کے رئیس عردہ بن مسعود نے آپ گانی مجلس شریف ہے میں ایک کیا کہ اے میری قوم! آپ گانی مجلس شریف ہے مکہ واپس جاکر لوگوں سے بیان کیا ہوں واللہ! واللہ میں بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس قدراس کی تعظیم کرتے ہوں جس قدر صحابہ محد بیشنگی تعظیم کرتے ہیں۔ جس قدر صحابہ محد بیشنگی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ! جب وہ تحدیث ہیں توکسی نہ کسی

کے ہاتھ میں پہنچتا ہے اور وہ اس کو اپنے چہرہ اور بدن پر ل لیتا ہے، جب آپ ﷺ ان کوکوئی تھم دیتے ہیں تو وہ آپ ﷺ سے تھم کو پورا کرنے کے لئے دوڑتے ہیں۔ جب آپ ﷺ وضو فرماتے ہیں تو ان لوگوں کی میہ حالت ہوجاتی ہے کمہ وضو کا پائی لینے کے لئے گویا اب لڑ پڑیں گے، جب آپ ﷺ کلام فرماتے ہیں تو وہ لوگ آپ ﷺ کی طرف تیز نگاہ سے آپ ﷺ کے سامنے پست کر لیتے ہیں اور وہ لوگ آپ ﷺ کی طرف تیز نگاہ سے دکھتے تک نہیں۔ (ہماری)

اس ہے جو یکھ آوا۔ محایہ عظانے تابت ہوتے ہیں ظاہر ہے۔

تغیسرگی روایت: براء بن عازب بیشی سے روایت ہے کہ ہم نی بیشی کے ساتھ ایک انساری کے جنازہ میں گئے اور قبر تک پنچے۔ ابھی مردہ کھد میں نہیں رکھا گیا تھا ار پھی در ہوگی) آپ بیشی میٹھ گئے اور ہم آپ بیشی کے آس پاس اس طرح بیٹھ گئے کہ جیسے جمارے سروں پر پر ندے ہوں (لیحنی نہایت سکون وغاموثی کے ساتھ)۔

فَاكُرُه : صحابد هَ كَاحضور فَهَا كَ خدمت بين اى طرح بيضن كامعول تفا-اس سے انتهائى اوب ظاہر بوتا ہے۔ علاء نے وضاحت فرمائى ہے كہ يہ آواب حيات كے بعد بھى باتى بيں۔

جنائچہ مواہب میں ہے کہ جب آپ کی آواز پر اپی آواز بلند کرنا اعمال کے چنائچہ مواہب میں ہے کہ جب آپ کی آواز پر اپی آواز بلند کرنا اعمال کے خواہ نے کا ذریعہ ہے تو اپنی ارتحال کا ایسان میں میں اور خواہ شات ہو آپ کی منت اور حکم پر چائے نہیں تو آپ کی دین کی تصیلی چیزوں سے دو سری طرف جانا کیسے جائز ہوگا۔ علماء نے تھا ہے جس طرح حصور اکرم کی کے سامنے آواز بلند کرنا جائز نہ تھا ای طرح آپ کی کام کے درس (درس حدیث) اور احکام کی فقل کے وقت بھی آواز بلند کرنا جائز کہ تھا ای بلند کرنا حاضرین وسائعین (سننے والوں) کے لئے ظاف اوب ہے۔ ای طرح آپ کی لئی کے ایک اور احکام کی فقل کے وقت بھی آواز بلند کرنا حاضرین وسائعین (سننے والوں) کے لئے ظاف اوب ہے۔ ای طرح آپ کی لئی کے خلاف اوب ہے۔ ای طرح آپ کی لئی کے دو ت

کے بدن مبارک کے قریب آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے۔

مواجب میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ امیر المؤمنین ابوجعفرنے امام مالک م سى مسكديس مسعد نبوى ميس منتكوك وامام مالك من فرمايا: اے امير الومنين إخم کو کیا ہوا اس مسجد میں آواز مت بلند کرو کہ حضور نبوی ﷺ کا احترام وفات کے بعد بھی وہی ہے جو حالت حیات میں تھا۔ تو ابو جعفر نے آوازیست کر لی۔ اس کی تا پیکہ حضرت عمر رفظ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے جو آپ رفظ کے دو

شخصوں کو فرمایا تھا۔ تم مسجد رسول اللہ ﷺ میں ایک آواز بلند کرتے ہو۔ (بغاری ذا فی المشكوة باب المساجد)

پس آپ ﷺ کے نام، قرب مقام، کلام اور احکام کی تعظیم واجب ہے۔اسی احکام ک تعظیم سے بہ ہے کہ تعظیم ظاہری میں صدود شرع سے تجاوز نہ ہو لیتنی مثلاً کس نبی یاحق

تعالیٰ کی ہے ادبی نہ ہونے لگے۔ چو تھی روایت: هفرت الوہریرہ دیا ہے ایک یہودی اور مسلمان کے جس نے محد ﷺ کو تمام عالم پر برگزیدہ (بزرگ) بنایا ہے۔ یہودی نے کہا اقسم اس ذات کی جس نے موی علیہ السلام کو تمام عالم پربرگزیدہ (بزرگ) بنایا ہے۔مسلمان نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر ایک طمانچہ یہودی کے مند پر مارا۔ یہودی نے جاکر حضور ﷺ ہے عرض کیا: آپﷺ نے مسلمان سے تحقیق فرمایا اس نے یہ قصہ عرض كيا-آپ ﷺ نے فرمايا اتم بمحد كوموى عليه السلام پر (ايسى) فضيلت مت دو (جس ميس ان كى باولى كاشائبه مو)- (بخارى وسلم كذا في المشكوة)

پانچوی روایت: هنرت جیر بن مطعی نظایه سے روایت ہے کہ ایک اعرابی (دیبات میں رہنے والے صحابی) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض

کیا: جانیں مصیبت میں آگئیں اور ہال بیجے بھوتے مرنے لگے اور اموال تباہ ہونے لگے اور مواثی بلاک ہونے لگے (لینی قطب) آپ ﷺ اللہ تعالی سے ہمارے لئے ہارش کی دعا فرمائیں۔سوہم آب عظما کو خدا کے لئے شفیع بناتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو آب على المات بريثان بور سول الله (اس كلمه سے نہايت بريثان بوتے اور) سحان الله سجان الله فرمانے لگے۔ اور اس قدر دو بار تین بارشیج فرمانی - که اس کا اثر صحابہ کے چہروں میں دیکھا گیا پھر فرمایا جمنی مارے! خدا تعالیٰ کوسی کے نز دیک سفارشی نہیں لایا جاسکتا۔ خدانعالی کی شان اس سے بہت زیادہ عظیم ہے۔(ابوداؤد کذافی المشکوة) فَالرَّهِ : اگرچه شفیع تھی عظیم بھی ہوتا ہے جیسا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا ہے آب على في ان سے شوہر مغيث كے بارہ ميں فرمايا: ميں حكم نہيں كرتا شفاعت كرتا ہوں۔لیکن شفاعت کے لئے ضروری ہے کہ شفیجاس ضرورت کوخود پورانہ کرسکتا ہو جس سے سفارش کرتاہے اس کامختاج ہوتا اور عاجز ہوتا۔ مختاج ہوئے کا احتمال بھی اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ محال ہے۔اس لئے اس طرح کہنے میں بے ادبی تھی۔اس لئے اس کوروک دیا۔

#### من القصيده

اكْرِمْ بِحَلْقِ نَبِيْ زَانَهُ خُلُقٌ بِالْحُسْنِ مُشْتَمْلِ بِالْبُشْرِ مُقَّسِم كَالزَّهْرِ فِي تَوْفِ وَالْنَهْرِ فِي شَرَفِ وَالْبَحْرِ فِي كَرَمِ وَاللَّهْرِ فِي هِمَم كَانَّهُ وَهُوَ قَوْدٌ فِي جَلالِتِهٖ فِي عَسْكَرٍ حِيْنَ تَلْقَاهُ دَمِيْ جَشَم كَانَّمَا اللَّوْلُوُ الْمَكَنُونُ فِي صَدْفِ وِنْ مَعْدَيْنُ مَنْطِقٍ مِنْهُ وَمُبْقَسِم

> يَا رَبِّ وَصَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

● صورت وسیرت کیا عمدہ ہے جس کو آپ ﷺ کے خلق عظیم نے زینت دی ہے۔ الیسے حال میں کہ وہ سرتاپا جامیہ حسن میں کپٹی ہوئی ہے اور تازہ چیرے اور کشادہ پیشانی سے متصف ونشان منہ ہے۔

ے سنت وسان سب ۔ € ذات عالی صفات الطافت و نظافت میں کلی طرح ہے اور علم و بزرگ میں ماہ چہار دہم (چود ہویں رات کے چاند) کی طرح ہے اور مخلوق کو عام فیض اور نفع پہنچانے میں سندر رکی طرح ہیں۔ اور ہمتوں میں زمانے کی طرح ہیں (کد اس میں استقلال ہوتا ہے)۔

● آپﷺ کی شان یہ ہے کہ آپﷺ اگر تنہا بھی ہوں تو ملا قات کے وقت لوجہ اپنی جلالت وعظمت کے ایے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپﷺ ایک بڑے حتم و خدم میں ہیں۔

ی اگر آپ ﷺ اکیلے ہوتے ہیں گویا موتی جو اپنے صدف (پیمی) میں پنہال (چھپا)

ہے اور اب تک باہر آگروہ استعال نہیں ہوا اپنی پیک اور دکمہ میں ان گوہرول کی
طرح ہے جو ان دو کانوں سے نکا ہوا ہے جن میں ایک کان زبان مبارک ہے یعنی کلام
اور دو سرے دولب شریف دندان در خشال (پیک دار) خلاصہ یہ ہے کہ وہ موتی جو
ہزوز (ابھی)صدف سے نہیں نکلا وہ کمال صفائی و چیک میں آپ ﷺ کے کلام اور
دندان سے مشابہ ہے گوکہ ان کی صفائی تو نہیں پہنچ سکنا (ان سب اوصاف سے آپ کا
معظم صورة وحتی ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہ کمال محترم دواجب التو قیر ہونے کو مقتضی صال
ہے۔)۔



## \_\_سنتيوس فصل\_\_

آپ اس پرورووشریف سیجی فضیلت کے بیان میں کیونکہ یہ بھی آپ اللہ کے حقق و آداب میں سے ہوں باب میں بھی چند روایات پر اکتفاکیاجا تا ہے۔

مہلی روایت: حضرت انس کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا: جوشن بھی پر ایک بار ورود جسجتاہے اللہ تعالیٰ اس پروس رحمیس نازل فرماتاہے، اور اس کے دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے دس ورج بلند ہوتے ہیں۔ (نائی) ووسمری روایت: حضرت این مسعود کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ تزدیک وہ محض ہوگا جوجھے پر سب سے زیادہ ورود شریف پڑھنے والاہ وگا۔ (تمذی)

یک میں روابیت: صرت الدہریہ دیا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ دی نے فرمایا: وہ شخص ذکر کیا جائے اور وہ جھم پر درود نہ جھے - (تندی)

گاگرہ: اس مدیث سے علماء نے فرمایا ہے کہ آپ بھٹنا کامبارک ٹام س کر پہلی بار درود پڑھنا واجب ہے۔دوبارہ ای مجلس پس اگر ذکر ہو توستحب ہے۔ یا تیج سی روامیت: حضرت ابی بن کعب را ایت ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ: یس آپ پر درود کثرت سے جھیجاہوں تو (بتائیے کہ) کس قدر درود معمول میں رکھوں (مطلب یہ بے باقی اوراد کے مقابلے میں اس کو کتا رہوں) آپ ﷺ نے فرمایا جتناچا ہو اور اگر بڑھا لو تو وہ تہمارے لئے زیا وہ بہترہے۔ میں نے عرض کیا: آدھا کر دوں۔ آپﷺ نے فرمایا: جتناچا ہو اور اگر زیادہ بڑھالو تو تمہارے لتے اور بھی بہترہے۔ میں نے عرض کیا: دو تبائی کردوں۔ آپ اللہ نے فرمایا: جتنا چاہو اگر زیادہ کر لو اور بھی بہترہے۔ میں نے عرض کیا: میں ساراوقت درود ہی بڑھتا ر بول آپ ﷺ نے فرمایا: اس صورت میں تمہاری سارے فکروں کی کفالت کی جائے گی اور تمہارے گناہ معاف کئے جائیں گے۔ (زندی)

فَالْكُدُهُ: ال سے درود شریف کا افضل الادار د ہونا معلوم ہے۔

چھٹی روایت: ابوطلح ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا: آپ کے رب کا ارشاد ہے: ہو تخص آپ پر درود بيھيج گاميں اس پر دس رحمتيں نازل کروں گا اور جو شخص سلام بھيج گا اس پر دس سلام بيجول گا- (نساني، داري)

فَا حُرُق اس سے معلوم ہوا کہ اگر درود شریف کے کسی صینہ میں صلوۃ وسلام دونوں ہوں تواس کے ایک بار پڑھنے ہے حق تعالیٰ کی بیس عنائتیں ہوتی ہیں مثلاً اللهم صل سيدناو مولانامحمدوعلى آلهسيدناو مولانامحمدوبارك وسلم سما**آوی روایت:** صرت عمرین الخطاب دیشی کے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: دعازین و آسان کے در میان معلق (کئی) رئتی ہے جب تک کہ اپنے بی پر درود نه پرهواس کاکوئی حصه بھی قبولیت کی جگه نہیں پہنچتا ہے۔ (ترزی)

ورود شریف کی فضیلت کے بیان کرنے کے بعد پچھ اس کی حکمتیں جو اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالی ہیں بیان کرنام تاسب معلوم ہوتا ہے۔ یم کی حکمت: جناب رسول اللہ ﷺ کے اُتمت پر بے شاراحسانات ہیں کہ صرف تبلغ (ماموریہ) برہی اکتفانہیں فرمایا بلکہ اُست کی اصلاح کے لئے تدہیریں سوچیس ان کے لئے رات بھر کھڑے ہوکر دعائیں کیس ان کے نقصان کے شبہ سے ول سے بریشان ہوئے اور تبلیغ کا اگرچہ آپ کو حکم تھالیکن اس میں نعمت (ایمان) کاذربعہ توسینے بہر حال ۔ آپ محسن بھی ہیں احسان کا ذریعہ بھی ہیں۔اس لئے فطرت سلیمہ کا تقاضا یہ ہوتا ہے كراسي ذات كے لئے دعائين لكتي ہيں خصوصًاجب بدلد يورا ادا ندكياجا سكے اور آپ کا احسان یہ بورا ادانبیں کر سکتے کیونکہ ان نعمتوں (جو احسانات آب ﷺ کے ذکر ہوئے) کا غیرتی ہے نی کے لئے ہوناممکن نہیں ہے (اگر ایباہوتا تو آپ ﷺ کا احسان بورا اداہوتا اس لئے ) دعائے رحمت کی جاتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دعانہیں اور دعا مجى رحمت خاصه كامله كى دعا كاجو ورود كامفهوم ہے اسے لئے شربعت نے اى فطرت سلیہ کے مطابق درود شریف کا تھم کہیں وجوباً کہیں استحبابًا فرمایا ہے۔(نحوہ فی المواہب) دوسرى حكمت: آپ الله حق تعالى كے محبوب بين اور الله تعالى نے محبوب كو بغیرسی درخواست کے خیر پہنیادیں گے کہ کسی کے درخواست کرنے کی کوئی ضرورت

نہیں ہےاس لئے بہال حضور ﷺ کے لئے خیر کی درخواست کرنے کاخود درخواست کرنے والے کوفائدہ ہوتا کہ یہ اس کے لئے رحمت وتقرب کاڈر بعیہ ہوتا ہے۔

(كذافي البواهب)

تیسری حکمت: اس درخواست کرنے میں آپ اللے کے شرف خاص عبدیت كامله كا اظهار بكه آب كورحمت الى كى ضرورت ب- (وبذا من سواع الوقت) چو تھی حکمت: آپ ﷺ کیونکہ بشریت اور مادیت میں اُنٹ کے ساتھ مشترک پ بل اور بعض دوسری صفات جیسے مالدار ہوناوغیرہ شن امت کے برابر نہیں ہیں تو بعض ۔ لوگ غرور و تکبر کی وجدہ سے کہ بیہ مالدار یا دوسری دنیاوی چیز ند ہونے کی وجہ سے ہارے برابر نہیں ہیں تو یے چڑی نی سے عقیدت عظمت اور اتباع کے لئے روکنے والی ہوتی ہیں جیسا کہ پہلی امتوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں کہا انو من لیشوین مثلناو قومهمالنا عابدون ترجمه: ( کہنے گگے: کیا ہم اپنے چسے دو شخصوں پرایمان لاكس حالاكدان كي توم بمارك الحسب) اور بعض كي ابايشو امناو احدانت عد انا اذالفی ضلال سعو ترجمہ: (کسے گلے: کیا ایسے شخص کا اتباع کریں کے جوہماری ای طرح کا آدمی ہے اور (وہ) اکیلاہے اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور جنون میں مبتلا بوجاكي كي كركم الولانول هذا القوان على رجل من القويتين عظيم ترجمه: (كيف كله: يه قرآك ان دونول بستيول ميس سے كى بزے آدى پر كيول نہيں نازل کیا گیا) اس لئے وروو شریق بیں اس (غرور و تنکبر) کا بوراعلان ہے کیونکہ اس میں رحت خاصه کی دعاہے تواس سے معلوم ہوا کہ آپ بھٹار حمت خاصہ کے تحق ہوئے میں سب سے ممتاز (حدا) ہیں آپ ﷺ کا یہ امتیاز ساری دوسری صفتوں میں امتیاز ہے بہت بڑھا ہوا ہے اس کے علاوہ اس (درود کے پڑھنے) میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہم آپ ﷺ کے احسان مندیں اور یہ اقرار سارے تکبروغیرہ کوختم کرتاہے تو یہ درود شریف بڑھناان سب حکمتوں پرشمل ہے۔

روالختار میں ہندیہ سے نقل کیا ہے کہ تاجر کا کیڑا کھولنے کے وقت اس غرض سے کشچیاد رود پڑھنا کہ خریدار کو کیڑے کی عمد گی جنانا مقصود ہو پاچو کیدار جگانے کے لئے ایسا کرے ای طرح برے آد می کے آنے کے وقت اس غرض سے درود پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی اطلاع ہوجائے تو لوگ کھڑے ہوجائیں یا اس کے لئے جگہ روک دیں یہ سب مکروہ ہاور در مختارش اس کو حرام کہا ہے۔روالحقار نے حرام کی تقصیل مکر وہ تحقار کے حرام کی تقصیل مکر وہ تحرکی ہے کہ درود شریف عبادت ہے اور عبادت کو امر شرع کے موافق کرنا چاہئے اور ان اغراض کے لئے اس کا پڑھنا تواعد شرع کے خلاف ہے اس کے خراض خسیسہ کا آلہ الیے امر شرف کے بیار شریف کو بنایا۔

## لبعض العشاق

صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى رَاسٍ فَوِيْقِ النَّاسِ صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ هُوَ فِي حَرِّغَدِ صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ بِرجَاءِ الْكَوَّمُ صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مُؤْلِسٍ كُلِّ الْبُشَرِ صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مُؤْلِسٍ كُلِّ الْبُشَرِ صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى رُوْجِ دِيْنِسِ الرَّسُلِ

مِنْهُ لِلْمَحْلُقِ آهَانٌ بِزَهَانِ أَلْبَاسِ
كُلَّ مَنْ يُطْمَاءُ يَسْفِيْهِ وَحِنْقَ الْكَاسِ
خَصَّ مَنْ جَاء اللّهِ لِمُحْمُومِ النَّاسِ
مُنْدِلِ الْوَحْشَةِ فِي الْقَبْرِ بِاسْتَيْنَاسِ
تَقْتَدِينَ نَحْنُ عَلَى ازْجُلِمِ بِاللّهَاسِ

- ب و رہے کی درب بیت ب و ب استان میں میں اور بیت ہی جن سے خلقت کو اس بیتے جن سے خلقت کو شدت کے مردار پر درجمت بیتے جن سے خلقت کو شدت کے وقت اُس ہے۔
- اے پروردگار رحمت بھیج اس ذات پر جنہوں نے امید کا ضاص معاملہ فرمایا ہر شخص
   کے ساتھ جو آپ کے پاس حاضر ہو اگرچہ وہ عام لوگوں میں سے ہو۔
- 🕜 اے پرورد گار رحمت بھیج تمام لوگوں کے موٹس پر جووحشت کو قبر میں انس -بدلنے والے ہیں۔
- ب اے پرورد گار رحمت بھیج رئیس الرسل کی روح پرجن کے قدموں پر ہم مرکے: چلتے ہیں۔

### — اڑتیسویں نصل — آپﷺ کے ساتھ دعا کے وقت توسل حاصل کرنے کے بیان میں

جس طرح درود شریف قربت مقصودی عباوت ہے توسل قربت مقصودی عبادت نہیں مگر صرف ایک خاصیت میں درود شریف کے برابر ہے وہ یہ کہ دونوں دعا کی قبولت کے قریب ہونے میں برابر ہوتے ہیں۔

ای لئے ورود شریف کے بعد اس کا ذکر اچھامعلوم ہوا۔ اگرچہ بعض نے اس مسکد میں کچھ اختلاف بھی کیا ہے طرحہور کا مسلک اس کے جواز کا ہے جب کہ شریعت کے حدود کی رعایت کی جائے۔

عثمان بن صف فی الله کا دوایت ہے کہ ایک نابیا تخت نی ولیگا کی خدمت میں صافر ہوا اور عرض کیا: دعا کیے جھے کو عافیت عطا فرائے آپ لیگا نے فرمایا: اگر تم ایا ہواں کو ملتوی رکھوں یہ تریادہ بہتر ہے اور اگر چاہو تو دعا کروں اس نے عرض کیا: اگر تم ایک دعا کر دیتے ہے۔ آپ لیگا نے اس کو تقل دیا کہ دخو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور ورکعت پر چھے تھے یہ و ماکرے اے اللہ ایس آپ میں میں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اے محد الله ایس کا جو ایک علم ف متوجہ ہوتا ہوں اے محد الله ایس کے وسیلے سے آپ سے در خواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اے میں میں اپنی رس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اے مور اللہ وہ لوری ہوجائے اے اللہ ولیگا آپ محمد اللہ ایس کی اللہ قبالہ خواہد کی اللہ قبالہ کی شفاعت میرے حق میں قبول فرائے۔

گارگرہ: اس سے دعامیں وسیلہ اختیار کرناصاف ثابت ہے اور آپ بھی کا اس کے دعافر بانا کہیں تابت بیس ای سے معلوم ہواجس طرح کسی کی دعاکو وسیلہ بناناجا کو ہے اس طرح ذات کو جسیلہ بناناجا کر ہے۔
خلاصة وسیلہ یہ ہے کہ اے اللہ اجس طرح فلاں بندہ پر آپ کی رحمت نازل ہوئی اور جس پر رحمت نازل ہوئی ہوا ہے۔
اور جس پر رحمت نازل ہوتی ہے اس سے محبت اور عقیدت رکھنا بھی رحمت کے نازل ہوئے ہیں اس کے خوات کا ذریعہ ہے تو ہم بھی رحمت نازل فرائے۔ اعمال کے ذریعہ وسیلہ اختیار کرنے کی یک

صورت ہے کہ اے اللہ! یہ اعمال آپ کے نزدیک رحمت کے نازل ہونے کا ذرائعہ بیں اور ان اعمال کے کرنے پر رحمت نازل ہوتی ہے اور ہم نے یہ اعمال کئے بیں اس کئے آپ ہم پر بھی رحمت نازل فرمائیے۔ اس میں جو یا محمد آیا ہے اس سے غائب کو یا کہہ کر یکارنا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو

آپ الله کی خدمت میں عاضر تھا۔ انجاح الحاجة میں ہے کہ اس حدیث کونسائی اور ترخی غدمت میں عاضر تھا۔ انجاح الحاجة میں ہے کہ اس حدیث کونسائی اور ترخی فیرے کرنیا ہوگیا۔ اور تیب آگی نے بھی اس کوچچ کہا۔ ہواور انٹا زیادہ کہا ہے کہ وہ کھڑا ہوگیا اور بینا ہوگیا۔ ووسر کی روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان بن عفان کھیا ہے کہا کہ کام کے لئے جاتا تھا اور وہ اس کی طرف النقات نہ فرماتے تھے اس نے عثمان کھیا ہوگیا۔ توضو کر کے محبوب میں جا اور وہ اور اور اور النقات کے مسجد میں جا اور وہ اور اور اور اور اور اور اور اور کی اور کام کو را کہا کہ یہ پڑھ ۔ چنانچہ اس نے یک کیا اور حضرت عثمان کھیا ہو کہا تو انہوں نے بڑی تعظیم و تکریم کی اور کام لورا کر دیا۔ (روہ انسیقی اطراف فی اکسی والا وسلامند فیدروج میں صلاح و تقد ابن حیان والکام وفید شخص السف خوالا المیاب)

گارگرہ: اس سے دفات کے بعد وسیلہ ثابت ہوتا ہے حدیث کے علاو عقل ہے جمی ثابت ہے کیونکہ پہلی روایت میں جووسیلہ ہے وہ دونوں حالتوں (دفات سے پہلے اور بعد ) کوشامل ہے۔

یہاں بھی غائب کو یا کہہ کر پکارنے کا شہد نہ کیا جائے ایک تواس وجہ سے کہ اس یس مراد مسجد نبوی میں جانے کو فرمایا ہے تو وہاں حضور قریب بی تشریف رکھتے ہیں عائب کو پکارنا لازم نہیں آتا۔ دوسرے اس وجہ سے کہ سلف صالح میچ اعتقاد والے سے ان کا یہ حقیدہ تھا کہ فرشتہ آپ فیٹھ تک پہنچاتے ہیں اور اس وقت کہ عوام عقیدے میں (بہت زیادہ) مبالغہ کرتے ہیں۔ ای لئے ان کومنع کیا جاتا ہے بلکہ ان کی حفاظت کے لئے خواص ہی کو روکا جاتا ہے۔ تیمرے اس وجہ سے کہ وہ حضرات ہی نداحاجت روا بچھ کرنہ کرتے تھے اب اس میں غلوہے پس ان کافعل ان منافقین کے لئے اس فعل کے کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا

کار پاکان راقیاس از خود گیر

ترجمہ: "نیک لوگوں کے کامول کواپنے کام پر قیاس مت کر۔" م

یکی مراد ہے احقر کا پنے اس قول سے آغاز فصل حذامیں جب کہ حدود شریعہ کو فوظ رکھے۔

تیسری روایت: حضرت انس بھی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بھی جب لوگوں پر قط ہوتا تو حضرت عمر بھی جب لوگوں پر قط ہوتا تو حضرت عمر بھی حضرت عباس بھی کے واسطے سے بارش کی دعا کمی کرتے اور فرارش اپنے تی بھی کے وسیلہ سے دعا کمیا کرتے تھے اور اب ہم آپ کے دربارش اپنے پیٹی بھی کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں تو اب بھی ہم کو بارش دیجے۔ چنا نچہ بیڈ بر بھی تھی کہ بارش دیجے۔ چنا نچہ بارش ہوتی تھی۔

گارگرہ: اس حدیث سے غیر نی ہے بھی وسیلہ ثابت ہوتا ہے جب اس کو نی سے کوئی تعلق ہو کسی تسم کی رشتہ دار کی وغیرہ کا توبیہ بھی نی ﷺ سے وسیلہ کی ایک صورت نکلی ہے۔ علاء نے کہا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد بھی نبی کے وسیلے سے دعاجائز ہے حضرت عباس ﷺ کے وسیلے سے دعائبیں کی اوز اس وسیلہ کو کسی صحابی نے متع بھی نہیں کیا اس کے اجماع ہوگیا۔

چوتھی روابیت: ابوالجوزاء سے روابیت ہے کہ مدینہ میں سخت قط ہوا اور لوگوں نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہائے نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہائے فرمایا نبی ایک سوراث کردو بہاں تک کہ اس کے اور آسان کے حراف اس میں ایک سوراث کردو بہاں تک کہ اس کے اور آسان کے درمیان تجاب نہ رہے چنانچہ ایسانی کیا توبہت زور کی بارش ہوئی۔

پانچوس روابیت: عمد بن حرب باال سے روایت ہے کہ بیں قبر مبارک کی ایرات کرے مراب فی ایر مبارک کی زیارت کرے مرابی این ایر رابی آیا اور زیارت کرے عرض کیا: یا نیر الراب الله تعالی نے آپ بھی رابی کی کتاب نازل فرمائی جس میں ارشاد ہے وَ لَوْ اللّٰهُ مَا إِذْ ظَلَمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَوْ اللّٰهُ وَوَ اللّٰهُ وَوَ اللّٰهُ وَوَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَّالًا وَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

اور میں آپ کے پاس اپنے گناہوں ہے استعفار کرتا ہو اور اپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلہ ہے شفاعت چاہتا ہوا آیا ہوں۔

محرین حرب کی وفات ۲۲۸ هدیس ہوئی غرض زمانه خیر القرون کا متھا اور اس وقت سمی ہے انکار منقول نہیں لیس جمت ہوگیا۔

#### من الروض

اللهِ نُضْرَتُهُ فَالْفَثْخُ مِنْ جُنْدِهِ وَالتَّصْرُ وَالطَّفَرُ إجيّا أَمَلًا فَهَالْ لَهُ مِنْ سِوَاى لُطَفِيْكُمْ نَظَرْ

وَمَنْ تَكُنْ بِرَسْوْلِ اللهِ نُصْرَتُهُ دَعَا كُمْ مُسْتَغِينُهُ رَاجِيًا أَمَلًا فَاغْطِفْ اِلْهِیْ عَلَيْنَا قَلْبَ سَيِّدِنَا

لنَّا قَلْبَ سَيِّدِنَا خَيْرِ الْأَنَامِ فَمِثْهُ الْعَطْفُ مُنْتَظَوَّ لَا الْعَلْمُ لَا اللَّهُ الْمُعَلَّقُ يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمْ ذَالِمًا اَبَدًا

يًا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصْرُّ

جس شخص کی نصرت رسول اللہ ﷺ کے وسیلہ یے ہوتو فتح اور نصر اور ظفر اس
 کے شکر میں ہے۔

یارسول الله! اس بندے نے آپ کو مستغیث ہو کر اور امید کی چیزوں کا امیدوار
 ہو کر پکارا ہے اس کے لئے سوائے آپ کے لطف کے کوئی نظر گاہ نہیں۔

الندائم پر ہمارے سردار فیرالام کے قلب کو مہریان کر دیجتے کیونکہ آپ کی الحف سے عطوف (مہریانیول) کا انتظارے۔



## — انتاليسويي فصل —

## یہ کے اخبار (قولی حدیثوں) و آثار (فعلی واقعات) کے زیادہ ذکر کرنے اور تکرار کرنے کے بیان میں

آلاً یَا مُحِبَّ الْمُصْطَلَفَی زِدَصَبَابَةً وَصَیِّحَ لِسَانَ الْذِکْوِ مِنْكَ بِطِیْبِهِ وَلاَ تَعْبَأَنْ بِالْمُنْطَلِیْنَ فَاِنَّمَا عَلاَمَةُ حُبِ اللهِ حُبُ حَبِیْبِهِ ترجمہ: اے صفیٰ ﷺ کے عاشق من لے توصیٰ میں خوب ترقی کر اور اپن زبان کو خوشنودی وَکر نبوی سے معطر کر اور باطل والول کی چھ پروا مت کر کیونکہ حب الجی کی علامت اس کے حبیب کی حبیب کی حبیب ہے۔

شریعت میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ذکر کے مشروع ہوئے کی دلیل بید آیت شریفہ ہے: ورفعنالک ذکو ک۔ ترجمہ: (ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا)۔

ایت سرلیدہ ہے: ور دفعنالک د کو ک۔ رجمہ: (۱ کے اپ و در برند ایا)۔

ہملی روایت: حضرت عباس کے ایک حدیث میں روایت ہے کہ بی گئی۔

مغیر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں کون ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا: آپ رسول ہیں۔

آپ گئی نے فرمایا میں (رسول تو ہوں ہی گر دوسرے فضائل حبی و نبی بھی رکھتا

ہوں، چنائچہ میں) مجمہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں، اللہ تعالی نے مخلوق کو (جس میں جن وغیرہ بھی شائل ہے) پیدا کیا اور جھی کو ان کے ہمترین (میتی انسان) میں پیدا کیا

پیدا کیا بھران (انسانوں) کو دو فرقے (عجم و عرب) بنائے اور جھے کو بہترین قبیلہ (لیعنی قریش) میں

پیدا کیا بھران (عرب) میں مختلف قبیلے بنائے اور جھے کو بہترین قبیلہ (لیعنی قریش) میں

بنایا بھران (قریش) کے گئی خاندان بنائے اور جھے کو بہترین خاندان (لیعنی تی بھی) میں

ینایا اس کئے اپنی ذات کے اعتبار ہے بھی سب ہے افعنل ہوں اور خاندان کے اعتبار ہے بھی سب ہے افعنل ہوں-(ترندی کاندانی اختلاق

ے بی سب سے اسل ہوں۔ (ترنی کان الکوۃ)

و مرکی روایت : اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ گئے نے اپنے فضائل کاڈکر منبر پر فرمایا۔

و مرکی روایت : صفرت علی کے سے روایت ہے کہ جب سورہ اذا جاء
نصراللہ آپ گئے کے مرض میں نازل ہوئی تو آپ گئے نے توقف نہیں فرمایا۔
جعرات کے دن باہر تشریف لائے، منبر پہنے اور حضرت بلال کئے کو بلا کر فرمایا:
مدینہ میں اعلان کر دو کہ رسول اللہ گئے کی وصیت سننے کے لئے جمع ہوجاؤ چنا نچہ
بلال کے اعلان کر دیا۔ چھوٹے بڑے سب تم ہوگے۔ آپ گئے نے حمد و شا
وصلوۃ علی الانبیاء کے بعد فرمایا: میں محمد برن عبداللہ بن جماله لطب بن آم ہوں عربی

حرى كى ہوں مير سے بعد كوئى تى آئے والانہيں ہے۔ (تيب الغاقين مكذانى الجلد الاقال من قادى مولانا عبد الحسيّ مستند)

تنيسرى روايت ب كدرسول الله تعالى عنبات روايت ب كدرسول الله تعالى عنبات روايت ب كدرسول الله فقي حضرت حمان هي كم مسجد مين منبرر كفته تحد اس ركم فرے بوكر رسول الله فقي كم ماغر (قابل فزياتيں) بيان كرتے اور مشركيين كے طعنول كا جواب ويت - آپ فقي ارشاد فرمات: الله تعالى حمان هي كا تا يدروح القدس بے فرماتا رب كا جب تك يه رسول الله في كى طرف بے مفاخرت اور مدافعت كرتے رہيں كے دينارى كذاتى المشافرة)

گاگرہ : اس سے آپ ﷺ کا اپنے فضائل کابیان کرنا ثابت ہوا اور اس کے منظوم (منظم اشعاریس) ہونے کا جواز بھی ثابت ہوا جب کہ حد شرقی کے اندر ہو۔ منظم

چو تھی روایت: حضرت حن بن علی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے

ماموں ہند بن انی بالہ سے جناب رسول اللہ بھٹا کے شائل (عاوتوں) کے بارہ میں سوال کیا اور وہ آپ بھٹا کے علیہ شریف کا بکثرت ذکر کیا کرتے تھے اور میں شوق رکھتا تھا کہ میرے سامنے کچھ بیان کریں تو میں اس کو اپنے ذہن میں جمالوں۔

(كذا في الشمائل تريدي)

فَالْكُرْنَ : اس سے دو اجر ثابت ہوئے حضرت حسن اللہ سے آپ کے شاکل کا ذکر کرنے کا ذوق نیز شاکل کا ذکر کرنے کا ذوق نیز شاکل میں حضرت حسین کا مضرت علی بیٹ سے آپ کی سیرت مجالست کی نسبت سوال کرنا محقول ہے۔

بانچوس رواست: زیدین ثابت گفت سے روایت ہے کدان کے پاس ایک مجمع
آیا اور کہنے لگا: ہم سے رسول اللہ کی کی پھر اللہ کی کے پائیں کیجئے۔ انہوں نے فرمایا: میں کیا کیا
ہائیں کروں (کدیبان کی حدے باہر ہیں اس کے بعد بھی پھر حالات بیان کئے)۔
کوزنی اشماکی تدی

قارر اس سے تابعین کا آپ اس کے حالات سننے کا شوق ثابت ہوا۔ عُرض حق تعالی کے ارشاد سے حضور اللہ کے قول و فعل سے صحابہ تابعین کے عمل سے اس ذکر شریف کا مستحب و بیندردہ ہونا معلوم ہوا۔

لعالی نے ارتبادیت حصور ﷺ نے بول و س سے سحابہ تا بین نے س سے اس قرر شریف کامستیب و پہندیدہ ہونا معلوم ہوا۔ شمیمید: سینتیوس نصل میں وہ اقات نہ کور ہوئے ہیں کہ جہاں درود شریف پڑھنا خلاف اوب ہے اس سے یہ بھی بھے لینا چاہئے کہ ذکر شریف بھی اگر تواعد شرعیہ کے خلاف ہوگا جیسا کہ بعض بے احتیاطوں نے آئیکل اس میں بعض منکرات کو ملالیا ہے وہ سوء ادب ونا مشروع ہوجائے گا خلاصہ یہ کہ محبت کے ساتھ اوب نہایت ضروری طرق العشق كلها آداب ادبوا النفس ايها الاصحاب ترجمه: وعشق كم مارك راسة آداب بيل- اك دوستوا الني نش كويادب ناك."

## من القصيده

خَدَمْتُهُ بِمَدِيْحِ اَسْتَقِيْلُ بِهِ ذُنُوْتِ عُمْرِمَطْى فِى النِّيْعُرِ وَالْحِدَمُ وَمُثْلُدُ الْوَمْتُ اَفْكَارِیْ مَدَائِحَهُ وَجَدَتُهُ لِيَحَلَّاصِيْ خَيْرَ مُلْمَوْمِ وَكُنْ يَقْوْتَ الْعِلْى مِنْهُ يَدًا تَرِبَتْ إِنَّ الْحَيَا يُنْسِتُ الْأَرْهَارَ فِي الْاَكْمِ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيْنِكَ خَيْرِ الْحَلْقِ كُلِّهِم

- ش نے آنحضرت ﷺ کی بذریعہ نعت دمرح خدمت کی ش اس کے ذریعہ اس عمر
   شاہول کی معافی چاہتا ہول جو شعر گوئی اور ارباب دنیا کی خدمت میں اور مدح
   وشاء میں گزاری۔
- جب سے میں نے تعریفات نبوی ﷺ اپنے افکار کولاز م کر دئے ہیں تو میں نے
   اس کو این مجات کے لیے نبایت عمرہ مصاحب اور ضامی بایا ہے۔
- و توگری ہو آنحضرت کے ذرایعہ سے حاصل ہوگی وہ ہرگز کسی ہاتھ کو خالی و فتاح نہ چھوڑے گی بلکہ سب کو مالا مال کر دے گی کیونکہ آپ کھی کا فیض مثل عام ارائ (بارش) کی طرح ہے کہ وہ زراعت کے لائق زمینوں کو جس میں اس کا پانی بخوبی همرتا ہے ترو تازہ کرتا ہے (اس میں اشارہ ہے کہ حضور بھی کا ذکر اور مدح بغرض نقاع کے الی و نیاسے نہ ہوتا جائے۔)

## ے چالیسویں فصل — ب آپ ﷺ کوخواب میں دیکھنے کے بیان میں

جاننا چاہیے کہ جس کو بیداری میں آپ ﷺ کی زیارت کاشرف نصیب نہیں ہوا اس کے لئے خواب میں زیارت سے مشرف ہوجانا سرمایہ تسلی اور خود فی نفسہ ایک نعمت عظمی (بڑی نعمت) ہے دولت کبری (بڑی دولت) ہے یہ سعادت خود حاصل سرنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ محص اللہ تعالی کی عطائے خاص سے ہوتی ہے۔ کشم ماقیل ۔۔۔

این سعادت برور بازو نیست تاند بخشد خدائے بخشدہ ترجمہ:"بیسعادت اپی طاقت سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ توخداکے عطا کرنے ہے عطاموتی ہے۔"

ہزاروں کی عمریں اس حسرت میں ختم ہو گئیں البتہ غالب یہ ہے کہ کشت ورود شریف اور کمال اتباع شت وغلبہ محبت پراس کا ظہور ہوجاتا ہے لیکن چونکہ لازی نہیں ہے اس کئے اس کے نہ ہونے سے ممگین اور پریشان نہ ہونا چاہئے کہ بعض کے لئے ای میں تھست ورحت ہے۔ عاشق کورضائے محبوب سے کام چاہئے ملاقات ہوتب اور جدائی ہوتب بھی۔ ولللّٰہ در من قال ۔

ارید و صاله و یرید هجری فاتری ما ارید لما یرید ترجمہ: «میں اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں مگروہ بھے سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا اس لئے میں اس کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کردیتا ہوں۔"

قال العارف الشيرازي -

فراق و وصل چه باشد رضائی دوست طلب که حیف باشد از وغیر او تمنائے

کہ حیف باشد از وعیر او تمتائے
ترجمہ: "ملنانہ ملناکیا چیزے (اصل تو) دوست کی خوثی کو حاصل کرناہے، افسوس ب
اس پر کمہ دوست (اللہ تعالیٰ) ہے دوست (اللہ تعالیٰ) کے علاوہ کی تمتا کی جائے۔"
یہ بھی جھے آلیا جائے کہ اگر زیارت ہوگی عمر طاعت سے رضاعاصل نہ کی تووہ بھی
کافی نہ ہوگی خود حضور اقدس کے عہد مبارک میں بہت ہے ایسے لوگ سے
جنہوں نے آپ کی کو دیکھا لیکن آپ کی فرمانبرداری نہ کی اور ایسے بھی سے
جنہوں نے آپ کی کو دیکھا نمیں لیکن آپ کی فرمانبرداری کرنے والے سے
جنہوں نے آپ کی کو دیکھا نمیں لیکن آپ کی فرمانبرداری کرنے والے سے
جنہوں اولیں قرنی"۔

اب بعض روایات مشکوۃ ہے اس زیارت کی فضیلت میں کھی جاتی ہیں۔ بہنا **روابیت:** حضرت الوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمالا: جس نے بچھے خواب میں و کھا اس نے بچھے تن رکھا سر کمونکہ شدولان میری

فرمایا: جس نے بچھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا \_ ہزاری سلم،

**دو سمرکی روایت:** حضرت ابوقآده ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے جھیے خواب میں دیکھا اس نے حقیقی بات دیکھی (یعنی مجھے دیکھاہے)۔(بناری سلم)

گُلگُرہ: ان دونوں حدیثوں کامقعد ایک ہی ہے مشکوۃ کے حاشیہ میں سیدر حمد اللہ انتخاب میں سیدر حمد اللہ انتخابی ہے اس مسئلے میں دو قول نقل کئے ہیں کہ اگر حلیہ شریف کے مطابق صورت نہ دیکھئا ہیں تو آیا کیا ہید دیکھئا و کیکھئے علور پر دل میں یہ بات آئے کہ یہ حضور اقدس ﷺ ہیں تو آیا کیا ہید دیکھئا

تذکرة الحبيب ﷺ ' معرض مال أرباع كريم صحيح كياب افرين فرصيت كري ا

جی صحیح ہے یا نہیں جن علاء نے اس کو بھی صحیح کہا ہے انہوں نے صورت کے بدلے ہوئے ہوئے ہوئے کا وجہ یہ بیان کی ہے کہ یا توبیدا اس دیکھنے والے لی کی ہے جیسے جس آئینہ پر مثنی پڑئی ہواس میں صاف چہرہ بھی خراب مثنی والانظر آتا ہے، یعنی آئینے میں صورت شیرھی نظر آتی ہے صورت تو واقعی آئی دیکھنے کی ہے مگر خرائی آئینہ میں ہے یا یہ وجہ ہے کہ وہ صورت حقیقت میں روح مقد سہ کی مثال ہے اور مثال کے لئے اصل صورت پر ہونا ضروری نہیں اور مازنی نے ای قول کو صحیح کہا ہے اور نووی نے بھی یکی کہا ہے۔ واللہ اعلم۔

شیطان میری صورت بین بناسلا- (بخاری سم) گاگر گا: اس میں خواب دیکھنے والے کے لئے حسن خاتمہ کی خوشخبری ہے چنا نچہ بزرگان دین نے الیے خواب کی یکی تعبیر دی ہے کہ اس شخص کا خاتمہ بالخیرہوگا۔ یکی تنی بیں حصور ﷺ کے اس ارشاد کے کہ وہ بیداری میں بھی دیکھے گا یعنی آخرت میں بھی ہے اس کو قرب ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ جیسے اعمال میشوہ ہیں ایمان و تقویٰ کے ساتھ مقید ہیں تو ای طرح احوال میشرہ بھی ایمان و تقویٰ کے ساتھ مقید ہیں۔

مقید ہیں تو ای طرح احوال ہشرہ بھی ایمان و تقوئی کے ساتھ مقید ہیں۔ شمیریہ : اگر خواب میں حضور اقدیں ﷺ کھھ ارشاد فرمائیں تو اگر وہ کام جائز ہے تو اس پرعمل کیا جائے گا اور اگر وہ کام جائز نہیں ہے تو دیکھنے والے گاطھی مجھی جائے گ رہی یہ بات کہ عمل کرنے کے لئے جب کام کاجائز ہونا شرط ہے تو اس میں خواب کا کیا فائدہ یا اثر کیا ہوا کیونکہ وہ کام تو پہلے بھی جائز تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواب سے اس شخص کے لئے اس کام کی تا تید اور زیادہ ہوجائے گی والٹداعلم۔

#### من القصيده

نَعَمْ سَرَىٰ طَيْفُ مَنْ اَهْوَى فَارَقَنِينَ وَالْحُبَّ يَغْيَرْضُ اللَّذَاتِ بِالْأَلْمِ وَكُنِفَ يَغْرِثُ اللَّذَاتِ بِالْأَلْمُ وَكَيْفَ يُغْرِثُ فِي الدُّنْيَا حَقِيْقَتَهُ فَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمُ

يًا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ ذَائِمًا أَبَدًا

عَلَى ۚ حَبِيْهِكَ ۚ خَيْرٍ ۚ الْنَحَلْقِ ثُكْلِهِم

● ہاں رات کو خیال محبوب میرے پاس آیا اور جھے بیدار کر دیا اور حقیقت بیے کہ محبت اور عشق لذات برالم کا اثر ڈال ویق ہے۔

● اور ارباب غفلت جوابی خواب و خیال پر قالع بین حضرت سرور کائفات و این محققت و نیا کی کافتات و این کافتات کافتات کافتات کافتات کافتات کافتات کی کافتات کی کافتات کی کافتات کی کافتات کی کافتات کی چواد دے۔
تناعت کرکے افتاح نہ چھوڑ دے۔



# — اکتالیسویں فصل — حضرات صحابہ ، اہل ہیت اور علماء کی محبت وعظمت کے بیان میں

یہ آخری نصل ہے جس کی وجہ یہ ہے کیر محبوب کے متعلقین سے محبوب کی وجہ سے محبت ہوتی ہے خصوصا جب ومتعلقین جو محبوب کے بیندیدہ بھی ہول اور جب مجبوب خود ان سے محبت کرنے کا تھم بھی کرے تو ان سے محبت کرنا شرعًا محبوب ہے۔ خصوصًا الی حالت میں جب محبوب سے ملاقات کی توقع ہی نہ ہو تو محبوب کے قائم مقام (نائب) كوبى غنيمت جحصا جاسية بقول مولانا روى م چونکه شد خورشید و مارا کرد داغ بیاه نبود درمش جز چراغ چونکه رفت و گلستان شد خراب بوئے گل راز که جوئم از گلاب ترجمہ: "جب وہ چاند ہم سے چھپ گیا اورانی جدائی کاہمیں واغ دے گیا اب اس (جاند) کی مگہ چراغ (ے روشنی حاصل کرنے) کے سوا(ہمارے پاس) کوئی جارہ نہ تھا، جب يھول جلاگيا اور ہاغ خراب ہوگيائس گلاب ميں، ميں اب خوشبو تلاش کروں۔" ان وجوہ پر نظر کر کے بیا تھم بالکل صحیح ہوگا کہ جن لوگوں کو ان حضرات کے ساتھ محبت اور تعلّق نہ ہو حب نبوی کے بارہ میں اس کا دعوی محض غلط ہوگا اب اس کے متعلّق بعض روايات مذكور موتى بين- (اس فصل كى سب روايات مشكوة كى بين-)

## فضائل صحابه بضيفهم

بہلی روایت: صفرت عمر رفضہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا: میرے اصحاب کا اکرام کیا کرد کہ دہ تم سب میں بہتر ہیں۔

فَالْكُوْ : جوشخص ان سے محبت كرے كا الح اس كامطلب بد ہے كہ ان سے محبت كى وجہ سے بھر ان سے محبت كا دونا لازم وجہ سے بھرے محبت ہو كا دونا لازم ہے اس محبت كا دونا لازم ہے اس طرح ان سے بغض ركھنا بھى اس كى علامت ہو كى كہ اس شخص كو بھر سے بغض ہے اس لئے ميرے مخصوصين مبغوض لوگوں سے بھى بغض ہے كيونكہ اگر بھر سے محبت ہو تى تو ان سے بغض كيوں ہوتا وجب كہ وہ ميرے محبوبيں۔

تیسری روایت: حضرت الوسعید خدری رفظه سے روایت ہے کہ رسول اللہ وفقہ نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو برامت کہو۔ کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑے برابر سوناخرج کرے تب بھی ان صحابہ کے ایک مدر یعنی ایک سیر) اور بلکہ آوھے مدرکے درجہ) کو بھی تہیں پہنچیں گے۔ بفاری وسلم) دورجہ

فَالْكُرُهِ : لِينِي ثُوابِ مِن برابر نه ہو گا۔

## فضائل اہل ہیت

گُاگرہ : لینی ان کی محبت و متابعت نجات کا ذریعہ ہے اور بغض و مخالفت ہلاک ہونے کا ذریعہ ہے۔

 گُالگُرُه ، کتاب الله سے مراد احکام شریعت ہیں جود لاکل اربعہ سے ثابت ہیں جن کے ماحد میں صحاب و الل بیت و قتم ہا و تحد شین سب داخل ہیں جیسا کہ خود ارشاد نبوی ہے کہ الاور و شخصوں کا اقتدا کر ناجو میرے بعد ہوں گے ابدیکر اور عمر – (ترفی مُن عذیفہ) جیسا کہ ارشاد ہے کہ میرے اصحاب ساروں کی طرح ہیں جس کا اقتدا کر لوگ ہیا ہیں ایک ارتقا کہ میرے اصحاب ساروں کی طرح ہیں جس کا اقتدا کر لوگ ہدایت پاجاؤ گے۔ (رزین مُن عمر) حق تعالیٰ کاعام ارشاد ہے "فاسنلو ااہل اللہ کو ان کتنت ملا تعلمون" ترجمہ: (پس تم اہل کتاب سے پوچھ لواگر خود تمہیں علم ند ہو) کہ اس میں سب علماء داخل ہوگے۔

سبب اللہ کا اطلاق مطلق تھم شرقی پر خود حدیث میں ہے کہ حضور اللہ کا اطلاق مطلق تھم شرقی پر خود حدیث میں ہے کہ حضور اللہ نے ایک مقدمہ میں فرمایا کہ ہیں، در میان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کروں گا اس کے بعد آپ بھی نے رشوۃ والیس دلواتی اور ایک شخص کو سو کو ٹون اور ایک سال کی جلاو مثنی کے مزاد کی اور عورت کے لئے بشرط اس کے اعتراف کے رجم تجویز فرمایا شجین میں ہیں میں تمسک دوایت ہے طالتکہ ان ادکام فدکورہ میں ہے بعض قرآن مجید میں نہیں ہیں تمسک مراد محب اللہ ہے مراد محب اللہ ہے مراد محب اللہ ہے مراد محب اللہ ہے کہ وفی کہ وہ مجمی واجبات ایمانی ہے ہے جیسا کہ حضرت عہاس دھائی کہ وہ فیک کہ وہ مجمی واجبات ایمانی ہے تا ہے اس کو اسطے محبت نہ رکھے اس کو (ترفی کوکوں اٹل بیت ہے اللہ اور اس کے رسول کے واسطے محبت نہ رکھے اس کو (ترفی کی عبد اللہ اور اس کے رسول کے واسطے محبت نہ رکھے اس کو (ترفی کی عبد اللہ اور اس کے رسول کے واسطے محبت نہ رکھے اس کو (ترفی کی عبد المطلب بن ربعہ ) لیس حاصل حدیث کا دو چیزوں کی تاکید ہوئی ادکام شرعیہ پر محمل کا واسطے حرفت کا کید ہوئی ادکام شرعیہ پر محمل کا دو چیزوں کی تاکید ہوئی ادکام شرعیہ پر کھا کھی ایس کی درانا اور حضرت اٹل بیت ہے مجبت رکھانا۔

قَالَكُو الله الله بيت من حضرات ازواج مطبرات بھى واخل بين چنانچه قرآن مجيد ميں ازواج كے خطاب كے ورممان به ارشاد ب "انعما بويد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت" ترجمه: (است بى كا گھرواليون تم سے اللہ تعالى يى جاہتا ہے ك وہ ہر شم کی گنری کو دور کردے۔) اللہ تعالی صرف تم اہل ہیت ہے گنرگی کو دور کر دے۔ اور حدیث الگ میں خود حضور اقد س ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ارشاد فرمایا: واللّٰہ ما علمت علی اہلی من سو ءقط کہ ''میں اپنے گھروالوں کے بارے میں بھی کمی برائی کو نہیں جانیا۔'' اس کئے ان سے محبت رکھنا بھی واجب ہوا۔

رس لی و بہب برور میں بھترت ان کے مناقب ند کور ہیں قرآن مجید میں ان کو امہات چنانچہ حدیثوں میں بھترت ان کے مناقب ند کور ہیں قرآن مجید میں ان کو امہات المؤسنین (مؤمنوں کی مائیں) قربا یا گیا ہے۔ حضور شی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ شی نے اپنی بیولیوں سے فرمایا! جو شخص میرے بعد تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ جراسیا اور نیک کام کرنے والا ہے۔

### فضائل علماء ورثه الانبياء

یعنی جوعلاء بائل ہیں اور دمین کی اشاعت و ضدمت اور اہل دمین کی روحانی تربیت کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیم السلام کا یکی کام تفاورند ہے عمل علاء کی سخت فیرمت بھی آئی ہے چنانچہ ارشاد ہے جوشخص علاء سے مقابلے اور جہلاء سے جھڑا کرنے یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے علم حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ووز خ میں واضا کرے گا۔

کو ووز خ میں واضا کرے گا۔

حوور سے ہیں وال سرے ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جوشخص علم دین کو کسی دنیاوی مطلب کے لئے حاصل کرے گاوہ قیامت کے دن جنّت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ایک جگہ ارشاوہ کہ چنٹم میں ایک واوی ہے جس سے جنٹم ہرون چارسو مرتبہ پناہ مانگراہے اس میں ریا کار علماء واخل ہوں گے۔

## علماء باعمل کے فضائل کی روایات

مہلی روایت: الدوروان ہے سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله فیکا کو ارساد فرمات نا عالم کے لئے آسان اور ذمین کی سازی مخلوق اور پائی میں مجھایاں استخفار کرتی ہیں عالم کی فضیلت عابد پر الی ہے جیسے چود ہویں رات کے چاند کی فضیلت دوسرے شاروں پر ہوتی ہے علاء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء میراث میں دینار اور درہم نہیں چھوڑ کرتے بلکہ میراث میں صرف علم چھوڑتے ہیں توجس نے داس علم) کو حاصل کیا اس فے بہت بڑی چیز کو حاصل کیا۔

(احمد ترمذ کی ابود اؤ د این ماجه، دار می)

ووسرک روایت: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علی کا گزر دو مجلسوں پر ہوا جو آپ کی مسجد میں بیٹے تھے (ان میں آپ الله علیہ دو آوں اچھے ہیں اور اعلیہ دو آوں اچھے ہیں اور ایک والیہ دو سرے سے انتقل ہے یہ لوگ (لیتی عالم) الله تعالی سے ایک دو سرے سے انتقل ہے یہ لوگ (لیتی عالم) الله تعالی ہے ہیں اور اگر نہیں چاہیں کی طرف التجا کرتے ہیں تو اگر الله تعالی چاہیں گے ان کو دیں گے اور اگر نہیں چاہیں کی طرف التجا کی ایک محل کے ایک والا بنا کر بھیجا گیا ہوں کو سکھارہ ہیں تو یہ زیادہ افضل ہیں اور میں بھی علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں کو پھر آپ ویک ان کو وی میں بیٹھ گئے (تاکہ معلوم ہوجائے کہ یہ جاعت خاص آپ کی ہے)۔(داری)

تلبسر کی روابیت: حضرت حسن بصری عند روابیت ہے کدر سول اللہ ﷺ دو شخصوں کے بارے میں پوچھا گیا جو بنی اسرائیل میں تنے۔ایک توعالم تھا کہ فرض(اور فرض کے ساتھ ضروری نماز) پڑھ لیتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا اور دوسرادن بھرروزہ رکھتا اور رات بھر عمبادت کرتا تو ان میں کون سا آد کی اُفضل ہے۔ رسول الله والله الله الله المادة فرایا: وه عالم جو (فرض اور فرض کے ساتھ ضروری نماز) پڑھتا اور چھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا اس کی فضیلت اس عابد پر جو دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عیادت کرتا الیبی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے اوٹی شخص پر ہے۔ (داری)

م المراق : ان احادیث سے علاء کا جانشین رسول ﷺ بونامعلوم ہوتا ہے کہلی روایت میں تو وارث کا لفظ صاف ہے دو سری روایت میں آپ ﷺ کا ان میں بیٹھ جانا اس خاص نسبت کو بتانے والا ہے اور تیسری روایت میں عالم کو اپنے ساتھ تشہید دیتا اس خصوصیت کی دلیل ہے اور حضرات صحابہ وآل و ازواج کا تعلق محتاج بیان نہیں ہے اس کئے ان سب جماعتوں سے محبت رکھنا محبت نبویہ کو مکتل کرنے والا ہے۔

#### اشعار

هُمْ جَمَاعَةُ خَيْرِ الْخَلْقِ آيَّدَهُمْ ۚ رَبُّ السَّمَاءِ بِتَوْفِيْقِ وَاِنْفَارِ فَحُبُّهُمْ وَاجِبُ يَشْفِى السَّقِيْمُ بِهِ فَمَنْ اَحَبُّهُمْ يَنْجُوْ مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

عَلَى حَبِيْبِكَ مَوْلَانَا بِإِكْثَارِ

- بید حضرات فیرالحلق کی جماعت میں کہ آسان کے رب نے توفق و ایثار کے ساتھ
   ان کی تائید فرمائی ہے۔
- ▼ توان کی محبت واجب ہے کہ مریض اس سے شفا پاتا ہے توجو شخص ان سے محبت کرتا ہے وہ دو زرخ کی آگ ہے مجات پائے گا۔

#### خات

ال بین بھی مشل مقدمہ کے تین مضمون بین مضمون اول متعلق قصل سے جس میں درود شریف کے فضائل فہ کور بین مناسب معلوم ہوا کہ اپنے رسالہ زاد السعید سے چہل حدیث (سند اس کی زاد السعید بین فہ کور ہے) درود شریف کی بعینہ نقل کر دی جادے تاکہ اس رسالہ کے پڑھنے والے ختم پران سب صیغوں کو کم از کم ایک بار پڑھ لیں کہ فضل کے سیرساتھ کے ساتھ عمل بھی ہوجادے۔وہوفدا۔

## جبل صديث شمل برصلوة وسلام صبغ الصلوة

- ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الرِمْحَمَّدِوًا نْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمَقَرَّبَ عِنْدَكَ
   ٱللَّهُمَّ رَبَّ هِذِهِ الدَّعْوَةِ الْقَائِمَةِ وَالصَّلُو وَالنَّافِمَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَيِّيْ رِضَالاً تَسْخَطُ بَعْدَهُ أَيَدًا.
- ٣ ٱللُّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلَّ عَلَى الْمَؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ.
- ٣ ٱللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال ڡؙ؆ٵ ۿڂڡۧڸۊٞٲۯڂۿۿڂڡٞڐٲۊؙٞٲڶۿڂڦؠڐػؚڡٙٲڝڷۜؽ۫ؾؘۅؘؠٙڗػ۬ؾٙۊڔٙڿۿؾؘڠڶؽ إبْرَاهِيْمَوَعَلَى الرابْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.
- @ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌٌ مَجِّيْدٌ ٱللَّهُمَّ الِكُعَلَى مُحَمَّدٍ وَعُلَى الِمُحَمَّدِ كَمَا الرَّكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.
- اللّٰهُمَّ صَٰلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى المِحْمَّدِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ
   حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَ كُنتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.
- ﴿ ٱللّٰهُمْ صَٰلِ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى الِمُحَمَّدِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدَ ٱللهُمَّبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدِكَمَابَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.
- اَللّٰهُمّ صَٰلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ
   وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الرِمُحَمَّدِ كَمَابَازَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجَيْدٌ.

- ٱللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ
   وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى إلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ
   حَمَثْمَّحَنْدٌ۔
- اَللَّهُمَّ مَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الرمُحمَّدِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ اللَّك حَمِيْدٌ مَّحِيْدٌ اللَّهُ مَّتِارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الرهْحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
  ابْرَاهِيْمِ اللَّكَ حَمِيْدٌ مَّحِيْدٌ.
- اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ
   وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَلَمِيْنَ اللّٰهِ عَلَى الْمُرَاهِيْمَ فِى الْعَلَمِيْنَ اللّٰهَ عَمِيْدًا.
- ﴿ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَانْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَانْوَاجِهِ وَذُرَيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِنْلُمَّحِنْدُ.
- ﴿ ٱللَّهُمَّ صَلَّاعَلَى مُحَمَّدِوَّعَلَى ٱزْوَاجِهُو ذُرِّيَّتِهُ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبْوَاهِيْمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدُو عَلَى ٱزْوَاجِهُو ذُرِّيَّتِهُ كَمَابَارَ كُتَ عَلَى اِبْوَاهِيْمَ الَّكَ حَدِيثًا مَّذِيْدًا
- ﴿ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ وَٱزْوَاجِهِ وَٱمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَٱهۡلِبَيۡتِهِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِنَمَ النَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ
- اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ
   وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَرَحَمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ عَجِيدٌ مَّجِيدٌ.
- اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى إلى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ

تذكرة الحبيب فللله

وَعَلَى الِ اِبْرَاهِمْ اِلِّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُ مَّالِكُ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى الِ
مُحَمَّدٍ كَمَا الرَّكْ عَلَى الِرَاهِمْ وَعَلَى الِ اِبْرَاهِمْ الْكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
اللَّهُمَّ الرَّحْمَ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى الِ اِبْرَاهِمْ الْكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
اللَّهُمَّ الرَّحْمَ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى الِ مُحَمَّدُ كَمَا الرَّحْمَة عَلَى ابْرَاهِمْ مَ وَعَلَى الِ اِبْرَاهِمْ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَّا اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ عَلَى الْمُوالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعَلِي الللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ال

وسى بِهِ بَرِيْ بَيْهِ مَحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكُتَ وَبَارَكُتَ وَبَارَكُتَ وَبَارَكُتَ وَبَارَكُتَ وَبَارَكُتَ وَبَارَكُتَ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَلِمِيْنَ اِلْكَ حَمِيْدٌ مُحَدِّدً مُوحِدًا مُوسَادًا مُحَدِّدً مُحَدِّدً مُحَدِّدً مُعْتَمَ مُعْلَمُ مُعْمَلًا مُعْمَدًا مُعْرَادً مُحَدِّدً مُوسَادًا مُحْدَدًا مُحْدَدً مُعْمَدً مُعْلَمُ مُنْ مُعْمَدًا مُعْلَمُ مُحَمِّدً مُحْدَدً مُسْرَعً مُعْمَدً مُعْدَدً مُحْدَدً مُحْدَدً مُحْدَدً مُسْرًا مُعْمَدًا مُعْلَمُ مُعْمَدًا مُعْلَمُ مُوسَلًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْلَمً مُوسَادًا مُعْمَادً مُعْمَلًا مُعْمَدًا مُحْدَدًا مُحْدَدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمَادًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمَادًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمِدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمِدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمِعًا مُعْمِدًا مُعْمِدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمِعًا مُعْمِعًا مُعْمِدًا مُعْمَدًا مُعْمَدًا مُعْمِعً مُعْمِعًا مُعْمَدًا مُعْمَادًا مُعْمَادًا مُعْمِعًا مُعْمِعًا مُعْمَادًا مُعْمَادًا مُعْمَادًا مُعْمَادًا مُعْمَادًا مُعْمِعًا مُعْمِعًا مُعْمِعًا مُعْمَادًا مُعْمَادًا مُعْمِعًا مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِ مُعْمِعًا مُعْمِعًا مُعْمِعًا مُعْمِعًا

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ
 وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنِّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللهُمَّ اللهُمَّ الِكُمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ
 مُحَمَّدٌ كَمَا الرَّحُدُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.

اللهة صلّ على مُحَمَّد عُندكو وَرَسُولِكَ كَمَاصَلَّتَ عَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ
 وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى اللهُ حَمَّدِ كَمَابَارَكُ تَعْلَى اِبْرَاهِيْمَ

ٱللَّهُ مُّصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِي الْأَيِّي وَعَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى
 اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُبِيِّ كَمَابَارَ كُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ اللَّكَ
 حَمَدُدُّ مَحِدُدٌ.

﴿ اَللّٰهُم عَرَٰلِ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسْوَلِكَ النَّبِي الْأُمِّيّ وَعَلَى الرمُحَمَّدِ
 ﴿ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ صَلُوةً تَكُونَ لَكَ رَضِي وَلَهُ
 ﴿ جَزَاءٌ وَلِحَقِّهِ اَدَاءً وَا خُطِوا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الّذِينَ

تذكرة الحبيب

وَعَدْتُهُ وَاجْزِهُ حَثَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ وَاجْزِهُ اَفْصَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِئًا عَنْ قَوْمِه وَرَسُولًا عَنْ اَمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيْعِ اِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيَّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ تَااَ حَمَالتَّ احِمِهُۥ َ۔

﴿ ٱللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُتَحَمَّدِنِ النَّبِيَ الْأُفِيِّ وَعَلَى الْمِمْحَمَّدِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى الْمُؤ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيَ وَعَلَى الْ مُحَمَّدِكُمَابَارَكُتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْرَابِوْلِهِيْمَ النَّكِ حَمِيدًا مَّحِيدًا لَّـ

﴿ ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى ٱهْلِ بَيْتَهِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِلَّكَ حَمِيْدٌ مَّحِيدٌ ٱللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَّالِ فَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آهُلِ يَعْتُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَّالِكُ عَلَيْكَ اللَّهُ مَّالِكُ عَلَيْكَ اللَّهُ مَّالِكُ عَلَيْكَ المَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَّالِكُ عَلَيْكَ المَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللِّهُمُ اللْلِلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الل

﴿ اللّٰهُمَّ اجْعَلُ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى اَ مُحَمَّدٍ وَّالِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتُهَا عَلَى الِ ابْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْإِرَاهِيْمَ إِلَّكَ حَمِيْدٌ مَّحِنْدُ۔

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ الْأَمِّيّ ـ

- التَّعِجَّاتُ اللَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّلِيّاتُ السَّلاَ مُعَلَيْكَ آيُّهَا التَّبِيَّ وَرَحْمَةُ
   وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَ مُعَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اشْهَدُ انْ لاَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّلْمُ اللل
- ﴿ التَّحِيَّاتُ الطَّلِيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّارَمُ عَلَيْنَاوَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
- التَّحِيَّاتُ لِلْهِ الطَّيِبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلْهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِيُّ وَرَحْمَةُ

- اللهوتِرَكَاتُهُ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْتَا وَعَلَى عِبَادِاللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُانْ لَاَ اِلْهَ اِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لا ضَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانَ مُحَمَّدُا عَبْدُ وُوَرَسُولُهُ ـ • اللَّهُ وَخَدَهُ لاَ مَا ل
- التَّحِيَّاتُ الْمُبَارِّكُاتُ الصَّلْوَاتُ الطَّيِبَاتُ لِلْهِ سَارَمٌ عَلَيْكَ آيُهَا التَّبِيَ
   وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اللهِ مَدَانَ لاَّ اللَّهُ وَاللهِ الصَّلِحِيْنَ اللهُ هَدَانَ لاَّ اللهُ وَاللهِ الصَّالِحِيْنَ اللهُ هَدَانَ لَا لَهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -
- بِسْمِ اللّٰهُ وَبِاللّٰهِ التَّحِيَّاتُ لِللّٰهِ وَالصَّلْوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ آيُهَا
   التَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ أَنْ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ أَنْ اللّٰهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَشْأَلُ اللّٰهِ الْجَعَّةَ وَعُوْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِيْنِ التَّارِ وَاعُوْدُ بِاللّٰهِ مِنَ التَّارِ -
- ﴿ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّاكِيَّاتُ لِلْهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلْوَاتُ اللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا التَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَيَرَكَاثُهُ السَّلامُ عَلَيْمَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُانُ لاَّ إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاشْهَدُانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
- بِسْمِ اللّٰهُ وَبِاللّٰهِ خَيْرِ الْأَسْمَآءَ التَّحِيَّاتُ الطَّيْبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلْهِ اشْهَدُانُ لَا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانٌ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ لِا اللّٰهِ وَبْرَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَى عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ التَّهَا التَّبِي وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبُرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اللّٰهُ مَا غَفِرْ لِي وَاللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اللّٰهُ مَا غَنْهُ اللّٰهُ مَا غُولُولُ وَاللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اللّٰهُ مَا غُولُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ المَّالِحِيْنَ اللّٰهُ مَا غُولُولُ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا عُلَيْدًا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اللّٰهُ مَا غُولُولُ اللّٰهُ مَا عُلْهُ مَا اللّٰهُ مَا عُلَيْدًا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اللّٰهُ مَا عَلَيْدًا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ السَّالَةُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا عُلْمَالًا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا لَهُ الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَالْمَالَةُ اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا الصَّالِحِيْنَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ
- ﴿ التَّحِيَّاتُ الطَّتِبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اتَّهَا التَّبِيُّ وَرَحْمَةَ اللَّهِ مَا لَيْوَ لَرَكَاتُهُ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَلَيْكَ اتَّهُ التَّبِيُّ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَلَيْرَكَاتُهُ -
- ﴿ بِسَّمِ اللَّهِ التَّعِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ لِلْهِ الرَّاكِيَّاتُ لِلْهِ الصَّالِحِيْنَ شَهِدْتُ أَنْ لاَّ الْهَ إِلَّا اللَّهُ شَاهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ-
- التَّحِيَّاتُ الطَّيْبَاتُ الصَّلْوَاتُ الرَّاكِيَاتُ لِلْهِ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ اللَّهُ وَحْدَهُ

لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَااثَيُهَا التَّبِيُّ وَرَحْمَةُاللَّهُوبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَاوَ عَلَى عِبَادِاللَّهِالصَّالِحِيْنَ۔

ورحمه الطّبِيَّاتُ الطَّيِّيَاتُ الطَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ وَاشْهَدُ اَنَّ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَعْدَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَعْدَلُ اللَّهِ السَّالِحِيْنَ - اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ السَّالِحِيْنَ - اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ السَّالِحِيْنَ - اللَّهِ اللَّهِ السَّالِحِيْنَ - اللَّهُ اللَّهِ السَّالِحِيْنَ - اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ السَّالِحِيْنَ - اللَّهُ اللَّهِ السَّالِحِيْنَ - اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِحِيْنَ - اللَّهُ اللَّهُ السَّالِحِيْنَ - اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّ

التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ -

التَّحِيَّاتُ لِلْهِ الصَّلْوَاتُ الطَّلِيَّاتُ السَّلاَ مُعَلَيْكَ أَيُّهَا التَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
 السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ أَنْ لاَّ اللَّهُ وَاشْهَدُ
 انَّصْحَمَّدًا عَبْدُ فُوزَ سُؤلُهُ ـ

التَّحِيَّاتُ الْمُتَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلْهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا التَّبِيُّ
 وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَبَرَكَاثُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبْدِ اللَّهِ الصَّالِجِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ
 لَّ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّدً أَرُّسُولُ اللَّهِـ

بشماللهؤالسَّلامُعَلىرَسُؤلاللهِ۔



## مضمون دوم متعلّق فصل ۳۸

جس میں آپ کے ساتھ توسل حاصل کرنے کی برکت نہ کورہے۔عطرالور وہ میں قصده برده كيركات مين ككهاب كه صاحب قصده ليتني امام الوعمد الله شرف الدين محمد بن سعید حماد بوصیری قدس سرہ کو فالح ہوگیا تھاجس سے نصف بدن برکار ہوگیا انبوں نے الہام ربانی بيد قصيده تصنيف كيا اور رسول الله الله الله الله میں مشرف ہوئے آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک ان کے بدن پر پھیردیا بیہ نور اشفا یاب ہوگئے اور بید اپنے گھرے لکے تھے کہ ایک درویش سے ملاقات ہوئی اوراس نے درخواست کی کہ مجھ کووہ قصیدہ ساد بیجے جو آپ نے مدح نبوی میں کہاہے انہوں نے پوچھاكونساقصيده اس نے كہاجس ك اول ميں يد ب أمِنْ تَذَكَّر جِيْرَان بِنِي سَلَم ان کو تعجب ہوا کیونکہ انہوں نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی اس درویش نے کہا کہ والله میں نے اس کو اس وقت سناہے جب کہ حضور ﷺ کی خدمت میں پڑھاجار ہاتھا اور آپ خوش ہو رہے تھے سو انہوں نے یہ قصیدہ اس درویش کو دے دیا اور اس قصه کی شیرت ہوگئ اور شدہ شدہ یہ خبرصاحب بہاوالدین وزیر ملک ظاہر کو پہنچی اس نے نقل کرایا اور وہ اور اس کے گھروالے اس سے برکت حاصل کرتے تھے اور انہول ئے بڑے بڑے آثاراس کے اپنے و نیوی ووینی امور میں و یکھیے اور سعد الدین خارقی جو که توقع نگار وزیر ند کور کو کارتها آشوب چشم میں مبتلا ہوا که قریب تھا آتکھیں جاتی ر ہیں کسی نے خواب میں کہا کہ وزیر کے پاس جا کراس سے قصیدہ بردہ لے کر آتھھوں پر رکھو چنانچہ اس نے ایساہی کیا اور بیٹیے بیٹیے اس کو پڑھانی الفور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا مجنثی اور رسالہ نیل الشفا مولفہ احقر میں حضور ﷺ کے نقشہ تعل شریف کے برکات و خواص نہ کور ہیں جب صرف ان الفاظ میں جو کہ آپ کے معنی و مدح کے صورت ومثال ہیں اور پھران نقوش میں جو کہ ان الفاظ پر وال ہیں اور اس ملبوس میں جو

کہ آپ کی نعال ہیں اور پھران نقوش میں جو کہ ان نعال کی تمثال ہیں سوخود آپ کی ذات جمع الکمالات واساء جاتح البر کات ہے توسل حاصل کرنا اوراس کے وسیلہ سے دعا کرناک کجسہ نہ ہو گا۔

نام احمہ چون چنیں یاری کند تاکہ نورش چون مدگاری کند نام احمہ ﷺ چون حسارے شرحسین تاجہ باشد ذات آن روح الاشن

## مضمون سوم متعلّق فصل ۲۰۰،۳۹

اس میں بعضے درود شریف کے صیغے (جن کوزیارت نبوی فی المنام میں بزرگوں کے تجربه سے زیادہ دخل ہونا منقول ہے) نہ کور ہیں اور زیارت فی المنام کی حالت میں بعض صلحاء نے جوخود حضور اقدیں ﷺ کے بعض ارشادات متعلّق آداب ذکر شریف کے سے بیں وہ بھی ندکور ہیں اس لئے یہ مضمون کہ دو جزء میں ہے مجموعہ فصلین کے متعلق ہو گیا جزء اول منقول از زاداالسعید شیخ عبدالحق دہلوی کے کتاب ترغیب اہل السعادات مين لكهاب كه شب جمعه مين دوركعت نماز نفل يزه اور جرر كعت مين گياره بار آیة الكرى اور گیاره بار قل جوالله اور بعد سلام سو باریه درود برسط انشاء الله تین جمعے نہ گزرنے پاویں گے کہ زیارت نصیب ہوگی وہ درود شریف پیہ ہے اللّٰہ ہے صَالّ عَلَى مُحَمَّدِن النَّبِيّ الْأُمِّيِّ وَاللِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلِّمْ (ويَكُر) ثَيْخُ موصوف في المُحاسِمَ کہ جوشخص دور کعت نمازیڑ کھے ہرر کعت میں بعد الحمد کے پچتیں بار قل ہواللہ اور بعد سلام کے بید درود شریف ہزار مرتبہ پڑھے دولت زیارت نصیب ہووہ یہ ہے صَلَّی اللهُ عَلَى النَّبِي الْأُمِّي (ديكر) نيزشَخ موصوف ني لكهاب كرسوت وقت سرّر باراس ورووشريف كويرصغ سي وولت زيارت نعيب مواكلهم المستعلى سَيِدناه حَمَّد بَخْرِ ٱنْوَارِكَ مَعْدَنِ ٱسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَعَرُوْسَ مَمْلَكَتِكَ وَإِمَامِ

حَضْوَتِكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَخَزائِن رَحْمَتِكَ وَطَوِيْق شَرِيْعَتِكَ ٱلْمُتَلَدِّ ذِبِتَوْجِيْدِكَ إِنْسَانَ عَيْنِ الْوَجُوْدِ وَالسَّبَبِ فِيْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ عَيْنَ اَعْيَانِ حَلْقِكَ ٱلْمُتَقَدِّمَ مِنْ نُوْر ضِيَالِكَ صَلْوةً تَدُوْمُ بِدُوامِكَ وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ لاَ مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلُوةً تُرْضِيْكَ وَتُرْضِيْهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّايَا رَبَّ الْعَلَمِيْنَ (د*يگر)* اس كو بھى سوتے وقت چند بار بر سنازيارت كے لَئے شيخ نے تكھا ہے اللّٰه مَّ دَبّ الْحِلِّ وَالْحَرَاجِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَاجِ وَرَبَّ الرُّكُن وَالْمَقَاجِ ٱبْلِغُ لِرُوْح سَيِّدِنَّا وَمَوْلاً فَامْحَمَّدِ مِنَّا السَّلاَمُ مُررِى شرط اس دولت كَ حصول مِس قلب كاشُوق ہے پڑھنا اور ظاہری وباطنی معصیتوں ہے بچنا ہے۔ جزء ثانی اس میں دوخواب ہیں رویاء اول منشی شرافت الله صاحب نے جوایک صالح مختاط ودیندار راست گوآدی ہیں ۔ کانپور میں اس زمانہ میں دیکھا جب کہ میرے مضمون کے متعلّق آداب ذکر مولد شریف مرتومه اصلاح الرسوم يروبال غوغا نتها اورمجحه كوبذريعه خط كے رجب ١٣١٩ه مطابق ا ۱۹۰ ء میں اطلاع دی گود لائل شریعہ کے ہوتے ہوئے اس کی حاجت نہیں مگر فطری طور یررویاء صالحہ سے ایک خاص طور کی قناعت طبائع میں ضرور پیدا ہو جاتی ہے وہ کیھتے ہیں . تین جار روز ہوئے میں نے ایک خواب مبح کے وقت دیکھا ہے کہ میں کسی مکان غیر معروف میں ہوں ایک براق آنگراس مکان کے دروازے پر ٹھہراہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیہ تیری سواری کے واسطے آیاہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکیھا کہ حضور سرور عالم جناب نی مکرم حضرت محر ﷺ ایک براق پر تشریف لائے ہیں۔ ایک نقاب چیرہ مبارک بریزی ہوئی ہے۔ حضور ﷺ میرے قریب تشریف لا کر رون ق افروز ہوئے ہیں میری حالت اس وقت به تقی که گویا مین سونهیس ربا جاگ رباجون، اور حضور کی رونت افرزوی کے بعد ایک قسم کا حجاب ورمیان میں حائل ہے کہ میں حضور ﷺ کی زیارت تو نہیں کرسکتا مگر حضور ﷺ کے کلام مبارک کی آواز برابر میں سنتا ہوں اب یا تومیر نے پاکسی اور حاضرین دربارنے (مجھ کویدیاد نہیں ہے) حضور ﷺ سے عرض کیا کہ آت

ے کل کانیور میں بہت شورش ہو رہی ہے اور مولانا اشرف علی صاحب سے بہت ہے لوگ مخالفت کررہے ہیں اس کی کیا اصلیت ہے اس کے جواب میں حضور ﷺ نے تمام حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا ''جو کچھ اشرف علی نے لکھا ہے وہ صحیح ے "اوراس کے بعد حضور ﷺ نے صرف مجھ کو تخاطب کر کے فرمایا کہ اشرف علی ے کہہ دینا کہ جو کچھ تم نے لکھاہے وہ بالکل صحیح ہے مگریہ وقت ان ہاتوں کے لکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے۔ یہ آخر کارفقرہ اس قدر آہستہ ہے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا اور غالباً کسی دوسرے نے حاضرین میں ہے نہیں سنابس اس کے بعد میری آنکھ کھل گئ توضيح کی نماز کا وقت تھا اور جیار شنبہ کادن رجب کی دوسری تاریخ تھی جس قدر ماد تھا حرف بحرف عرض كيا كيافقظ تنبيه به ارشاد كه به وقت ان باتوں كے لكھنے كے لئے مناسب نہیں الخ براہ شفقت وبطور رخصت ہے تھم اور عزمیت نہیں علاوہ دلائل شرعید کے خود خواب بی میں اس کا قرینہ موجود سے لیٹی آہت سے ارشاد فرمانا ورند احکام کامقتضا ظاہرہے کہ اعلان ہے۔ میری اس رائے کی تقویت ایک کامل محقّق جامع ظاہر وباطن شیخ سے بھی ہوتی ہے۔رویاء ثانیہ۔کداس سے ایک عرصہ کے بعد حافظ اشفاق رسول تھانوی مولدا وبڑوتی مسکنانے (جو وضوح و صدق روباء مین خاص نسبت رکھتے ہیں) دیکھا اور بہ حافظ صاحب ذکر مولد شریف کے از حد شاکق دراغب ہیں اس لئے بالخصوص اس میں تصرف خیال کا قطعًا ہی احتمال قطع ہے وہ لکھتے ہیں حضور فخرعالم ﷺ رونق افروز ہیں دونوں پائے مبارک دراز کئے ہوئے اور چادر سفیدیاؤں ہے گردن تک ڈالے ہوئے ہیں اور ایک دویٹہ کمرسے بندھا ہواہے اور سفید چوغہ زبب بندمے كمترين نے سامنے جاكر سلام عرض كيا ارشاد ہوا كہ جوشخص ہماري تعريف کرکے شفاعت جاہے ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے ہم اس کے شافع ہوں گے جو ہماری احادیث پرعمل کرے گا۔اس سے تائید مدعاکی مع زیادت ہوتی ہے اور وہ زیادت یہ ہے کہ اگرمدح میں تمام تررعایات وشرائط بھی ملحوظ موں تب بھی وہ اتباع سے درجہ

تذكرة الحبيب عظ

متا خریس ہے اب اس خاتمہ کوختم کرتا ہوں اور اس کے ختم کے ساتھ رسالہ القائم کے ایک منوان اصلاح معالمہ ایک منعنون کو جوکہ جمادیس ۱۳۲۹ ہے کرچوں میں بذیل عنوان اصلاح معالمہ بعضرت رسالت بھی شائع کرنے کا ارادہ ہے مطالعہ کرنے کی ترغیب ویتا ہوں کہ دہ اس تمار ترسالہ کی غرض کا گویا گختی منعنون کا خاتمہ ختم ہوا۔ اور خاتمہ کے ساتھ رسالہ نشرائط بیٹ ختم ہوا اور عجیب اتفاق ہے کہ اس وقت بھی ریح الاقول کا مہینہ سہ شغبہ کا دن ووسرا عشرہ ہے۔ والحمد لله اولا وا آخرا والصلوة علی رسوله باطنا وظاہرا وعلی آله وصحبه الذین کل منهم کان طیبا و طاهر امادام العیث متفاطر اوالسحاب متماتر او کان ھذافی ۱۳۲۹ من الهجرة المبارکة۔



#### . لعرف

زے قسمت جو آئے ملاوا میرا آئے گا ان کے در سے بلاوا میرا شوق ان کی زمارت کا برهتا گیا نور ہی تور سے بھر گیا دل میرا ُ مات بگڑی جو تھی وہ بھی بن جائے گی لوث آئے گا دل کا قرار میرا سن لو آقا ذرا حال ول ميرا مات بن حائے گی کام ہوگا میرا در یہ آقا کے رہتے ہیں یہ خوش نصیب ہوں چک جائے گا یہ نصیب میرا نور کے بادلول سے بھرا آسان اب کہاں یائے گا یہ سال دل میرا رات دن جو برسی ہے رحمت یہاں بے خودی میں میلتا ہے دل یہ میرا

ہے تمنّا کہ جاؤں مدینہ کو میں . ختم ہوگا تبھی تو میرا انتظار نام ان کا جو محفل میں آتا گیا مامنے جو حرم میرے آتا گیا مجھ یہ ہو جائے نظر کرم آپ کی چین آجائے گا دل سنبھل جائے گا میں تو روضہ یہ جا کر کہوں گا انہیں اس یقین سے ہوں آما بری دور سے بہ حرم کے برندے اور ان کا نصیب میں بھی رہ جاؤں گا ان کے درکے قرب میں بھلاؤں گا کیے حرم کا ساں رونقیں ہیہ کہاں رحمتیں یہ کہاں ہیں معطر بہنہ کی یہ گلماں میں جو بڑھتا ہوں ارشاد سلام بیاں

(از صاحب تسهيل)



#### نعيت

السي شمع مداست بين آقا مير۔ سارے عالم کی حان ہیں آقا میر۔ دونوں عالم کے والی ہیں آقا میر۔ رحتوں کے ہوں ساتے میں آقامیر۔ فاصلے بھی سمٹ گئے آگے میر ہوئے سارے اجائے ہی ساتھ میر سامنے ہر طرف سے مدینہ میر رحمتوں کے تھے بادل اور میر بے خودی میں نکل گئے آنسو میر ساہنے جب سے آیا حرم یہ مے جلوہ گر تھے وہاں یہ آقا می دل کی دھڑکن نے بیارے آقام کسے لوٹوں گا میں ہسفر اب م رائے بھی ہوئے ہیں کم آگے م

ور حو آئے تر عالم یہ روشن جوا الكا جرجا ہے عالم میں پھیلا ہوا مادي عالم بھي بين شافع عالم بھي بين ہوں ورود ان پر ہوں سلام ان بر جب سے آیا بدیند ملاوا میرا خود بی المھنے گئے جو میرے قدم ہں آقا نظر میں میری ہر طرف میں جو پہنجا مدینہ تو دیکھا وہاں سِرَ گنبد آیا نظر جو مجھے زندگی بن گئ بندگ اب میری میں جو روضے کی جالی یہ لیکا ذرا مات بڑھتی گئی میں تو بے خور ہوا دل ہوا اب مدینہ کا شدا میرا میں نہ لوٹوں گا ارشاد مینہ سے اب

(صاحب



توچند ورِسَالَت ٔ قیامت ٔ قضاء وقَرْر اسمانی ُنتُ اور اُصولِ دِیْن پرجَامِع کِتابْ



مُصَنِّف مولانا مُکَّرُ (لاِر شِین کانرهلوی ۱۹۹۹ء — ۱۹۷۷ء



















